

# جمله حقوق تجق مؤلف محفوظ ہیں

| تحفة المنظور شرح اردو قات               | نام كتاب                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| جامع المعقول والمنقول استاذ العلماء     | افادات                                  |
| حضرت مولا نامنظورالخي                   | *************************************** |
| لبدالاختشام سراج الحق عفي عنه           | عنبط وترتنيب                            |
| استاذ الحديث دارالعلوم عيدگاه كبيروالا  | •••••                                   |
| محمداعجاز ظغرراجيوت الممتاز كرافك ملتان | سرورق                                   |
| ارچ2007ء                                | سناشاعت                                 |
| الطركيان الطركيات                       |                                         |

مكتبددارالعلوم (نزددارالعلوم عيدگاه كبيروالا) 0321-6870535

2 2

عتیق اکیڈمی ملتان، کتب خانه مجید بیدملتان، مکتبه دارالعلوم کبیر والا ، دارالعلوم جزل سٹور کبیر والا مکتبه امداد بیرملتان، مکتبه حقانیه ملتان، مکتبه رشید بیدکوئٹه، کتب خاندر شید بیدراولپنڈی اسلامی کتب خانه کراچی، مکتبة العلوم کراچی، مکتبه عمر فاروق شاه فیصل کالونی کراچی مکتبه نعمانیه لانڈهی کراچی، مکتبه رحمانیه لا مور، مکتبه الحسن لا مور، مکتبه صدیقیه کبیر والا

نَتُ اللَّهُ اللَّ بمجهجه لكھنے كى ہمت وتو فيق ملى 地心 

|       | آ نگینه مضاحین                      |           |                                       |  |
|-------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|
| صخيبر | مضاجن                               | صغنبر     | مغراجن                                |  |
|       | مخقرتذكره حضرت مولا نامحم منظورالحق |           | تحفة المنظور االعلم كانظرش            |  |
|       | مباديات كمآب                        |           | وفهرب                                 |  |
| rr    | تحقيقات لفظ مقدمة                   | 14.       | عليه كتاب                             |  |
| rr    | ننشدانسام كلم                       | <b>19</b> | اقداعم                                |  |
| ۳۳    | واضع علم منطق                       | ro        | تصوروتعمد يق كاتقسيم                  |  |
| ۵۵    | ولالات فله من نببت                  | M         | دلاله لت كى تعريف واقسام              |  |
| 71    | كلمه وفعل اورحرف واداة مين فرق      | ۵۸        | بحث مفرددم كب                         |  |
| ۷۲    | اقسام مركب                          |           | باعتبار معنى واحد وكثير مغر دكى اقسام |  |
| ۸۰    | دوكليول عمل نسبت كابيان             | 2F        | بحث كلى وجزئى                         |  |
| ۸۵    | جزئى حققى اوراضانى مى نسبت          | ۸۳        | دوكليول كي تقيضو ل مي نسبت كابيان     |  |
| 9+    | بحث مقولات عشر                      | -۸۵       | کلی کی اقسام خسبہ                     |  |
| 1+1"  | بحشقول شارح                         | 94        | <b>ضوابط</b> اربید                    |  |
| IIT   | باعتبارموضوع تضيدكى اقسام           | 1+A       | الباب الثاني في الحجة                 |  |
| IFY   | قفاياموجهه بساكط                    | . 114     | بحث اصطلاح بخ ب                       |  |
| ırr   | تضايام وجهم كبه                     | 15.       | نغشه تضايام وجهه بسائط                |  |
| IM    | التناقض                             | IFA       | باب الشرطيات                          |  |
| 100   | نقشه نقائض قضايام وجهدبسا كط        | IST       | تناقض موجيه                           |  |
| 140   | عكس النقيض                          | 109       | العكس المستوى                         |  |
| 14.   | اشكال اربعه                         | 142       | القياس                                |  |
| 124   | نقشه شكل ثاني                       | 121       | نغشه شکل اول                          |  |
| IAT   | نتشداشكال اربعه                     | 1.        | • نعشه شكل ثالث                       |  |
| IAZ.  | نعشدقیاس استثنائی<br>التعشیل        | IAO       | القياس الاستثنائي                     |  |
| 19-   | التمثيل                             | IAA       | الاستقراء                             |  |

•

# تخفة المنظورابل علم كي نظر ميں

☆い」上い☆

ولى كامل استاذ العلماء فضيلة الشيخ حضرت اقدس مولا ناار شاداحمه صاحب دامت فيوضهم مهتم وشيخ الحديث دار العلوم عيدگاه كبير والاضلع خانيوال

۔ مرقات منطق میں نورانی قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے اگر طالب علم اس کو سمجھ کر پڑھے اور یا دکر لیے قشرح تہذیب اور علی وغیرہ میں قوانین منطق کے اجراء میں دفت محسوس نہیں کرےگا۔

عزیز صاحبزاده مولانا سراج الحق صاحب سلمه الله نه والدمحتر م شیخ المعقول والمنقول شهنشاه تدریس استاذیم حضرت مولانا محم منظور الحق صاحب رحمة الله علیه کے افادات کوان کے مخصوص انداز میں جمع کر کے ترجمه وتشریح وفوائد کے عنوان سے مزین تحفة المنظور (شرح اردومرقات) لکھ کر معتمین و تقیمین پر عظیم احسان کیا ہے ، منطق میں استعداد بنانے کیلئے بیانمول تحفہ ہے جعلہ الله نافعا للمعلمین و الد مقلمین و الد

ارشا داحمه عفى عنه

\*\*\*\*\*

☆とりとしか

رأس الاتقتياءولى كامل استاذ العلم اءامام الصرف والخو حضرت مولانا محمد من صاحب زيد مجد بم مدرسه محمد بيد جويرجي ليك رو دُلا بهور

باسمه تعالى نحمده وتصلى على رسوله الكريم

اها بعد! میرے عزیز مخلص بھائی حضرت مولانا سراج الحق صاحب جن کواللہ تعالیٰ نے محض اپنے نصل وکرم سے اپنے والد مکرم و معظم جامع المعقول والمنقول محقق ز ماں حضرت مولانا منظور الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی علمی وعملی اور روحانی میراث کا سیح اور حقیقی جانشین بتایا ہے جن کی پرخلوص الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی علمی وعملی اور روحانی میراث کا سیح اور حقیقی جانشین بتایا ہے جن کی پرخلوص محنت اور کوشش کی برکت سے فن منطق کی ایک زیر نصاب مشہور کتاب شرح تہذیب کی شرح "مواج

العہذیب' منظرعام پر آ چی ہے جوانہائی مہل انداز میں لکھی گئی ہے اب انہی کے بابر کت قلم سے نن منطق کی ایک ابتدائی کتاب مرقات کی شرح تخفۃ المنظور بھی منصرُ شہود پر پہنچ چی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے بھال کی جملہ مساعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے بھی نیک ارادے ہیںا ہے خزانۂ غیب سے ان کی تھیل کے اسباب مہیا فرمائے۔ آمین!

محتاج دعاء: محمد حسن عفي عنه

مدرسه محمر بيرليك روذ چو بر جي لا بهور

\*\*\*\*\*

#### ☆い」きんしか

امام الصرف والنحو استاذ العلماء حضرت اقدس مولا نامحمد اساعيل صاحب دامت فيوضهم استاذ الحديث دارالعلوم كبير والا

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله النجریم امابعد! رساله بنداتخذ المنظور شرح اردوم قات مؤلفه صاحبزاده حضرت مولانا سراج الحق صاحب دامت برکاتهم مرقات کی بهترین شرح ب وجه آسکی اظهر من الشمس به که بیسارا مواداستاذ ناالمکرم شخ المعقول والمعقول حضرت مولانا محمنظور الحق نورالله مرقده کا بهاوراسکی عمد گی محتاج بیان نہیں۔ دنیا جانت بے حضرت دارالعلوم کیروالا کے علامه ابرا ہیم بلیاوی شخص اور بها مراد المحرق میروالا کے علامه ابرا ہیم بلیاوی شخص اور بها مراد المحرق میروالا کے علامه ابرا ہیم بلیاوی شخص اور بها مراد مولانا سراج الحق صاحب اپنوالد محرق می خدلف و خدلف مصورة وسید و سیدر قد الموسون کو اپنو فیل مصداق ہیں۔ اللہ تعالی موصوف کو اپنو والد صاحب کے علوم ومعارف کے شائع کرنے کی مزید توفیق عطافر مائے اور خلق کثیر کواس سے بہرہ ورہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بعدا و سید المرسلین و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ حیر خلقه محمد و آله اجمعین! فقط والسلام دعا گود جو: محمد الموسلین و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ حیر خلقه محمد و آله اجمعین! فقط والسلام دعا گود جو: محمد اساعیل عفی عند

مدرس دارالعلوم كبيروالا ١٢ شوال المكرّم اتوار مهمم الهاله هديده مديده م

#### ☆とり上り☆

استاذ العلماءامام الصرف والنحو حفرت مولانا عبدالرحمن جامى صاحب زيدمجد بم شيخ الحديث جامعد حيميه ملتان ومبتم جامعه حفصه للبنات جھنگ موژمظفر گرُھ بسم الله الوحمن الوحيم

نحمدہ و نصلی علی دسولہ الکریم اما بعد! استاذ نا المعظم جامع الکمالات شہنشاہ تدریس حفرت علامہ مولانا محرمنظور الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کا نام سنتے ہی آئیس عقیدت و محبت سے جھک جاتی ہیں جق تعالی شانہ نے حضرت اقدس گوتد رئیں ہیں اجتحادی شان عطافر ہائی تھی مشکل سے مشکل سے مشکل ترین مقام ایک چٹکی ہیں ہی سمجھا دیتے تھے بلاشک وشبہ تدریس وتفہیم آپ کے گھر کی لونڈی تھی طلبہ آپ کی تقریر کو ضبط کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ آپ کے الفاظمن وعن نقل کر لئے جا کیں آپ کے ہرسبق کی کا بی تیار ہوجاتی اور پھر طلبہ اور اساتذہ اس سے استفادہ کرتے میرے پاس مضبط کی تھی جو بندہ نے درسگاہ ہیں ہیٹھ کر مضرحت کی بیٹھ کر منظم کی تا ہو باب استفادہ کر بھے ہیں فللہ الحمد

شدید ضرورت تھی کہ حضرت اقدی کے ان جواہر پاروں کو کتابی شکل دیکر علاء وطلباکے استفادے کیلئے شاکع کیا جائے ۔اللہ تعالی جزائے خیر دے حضرت کے علمی جانشین عزیز القدر صاحبز ادہ مکرم حضرت مولانا سراج الحق زید مجدہ استاذ الحدیث دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کو کہ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس فرماتے ہوئے حضرت اقدی قدس سرہ کے ان شہ پاروں کو شاکع کر کے علماء، مدرسین وطلباء پراحسان عظیم فرمایا ہے اوران شاءاللہ العزیز اب بیسلسلہ چلتا رہےگا۔ معاسبہ حق تعالی شانہ صاحبز ادہ مکرم کی محنت کو قبول فرما کر حضرت اقدی کیلئے صدقہ جاربیہ بنائے آئین میں عبدالرحمٰن جامی ورالعلوم رہے ہے۔

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

فخرالا ماثل حضرت اقدس مولا نا ابوالطا برشمس الحق قمرصاحب دامت بر کاتبم العالیه مهتم جامعهٔ شمسیه طاهر آباد مکثر مشدرودٔ کبیروالا (خانیوال)

بسم الله الوحمن الوحيم إحضرت والد بزرگوارشخ المعقول والمنقول سابق مهتم واستاذ الحديث وارالعلوم عيدگاه كبير والامولانا محمنظور الحق نور الله مرقده البيخ دور مين تدريس ك شهنشاه سخه بسموضوع كوبحى انهول في بير هاياس كاحق اواكرديا، يول محسوس بوتا تفاكه وه اس موضوع كه امام بين مرف بخو بمنطق بقير، كتب فنون اوركتب حديث خصوصا مسلم شريف غرضيكه جوبحى كتاب براها كي اس مين مزيد تشريح و توضيح مشكل تفى اس لئه ان كوايخ دور مين خاتم المدرسين كها جاف لگاربوك براسات مين مزيد تشريح و توضيح مشكل تفى اس كه ان كوايخ دور مين خاتم المدرسين كها جاف لگاربوك براسات مين مزيد تشريح و توضيح مشكل تفى اس كه ان كوايخ دور مين خاتم المدرسين كها جاف لگاربوك

بر رم مولانا سراج الحق سلمه جوحفرت والدصاحب رحمة الله عليه كے علمی وارث بین اور وارالعلوم كبير والا بين عرصه ۱۵ ارسال سے پڑھار ہے بین انہوں نے فرض كفاسيا داكرتے ہوئے ہم سب بھائيوں كی طرف سے حفرت والدصاحب رحمة الله عليه كی تقریروں كوعبارت، ترجمه اور ديگر فوائد كا اضافه كر كے طبع كرانے كا قصد كيا ہے الله تعالی ان كوكا مياب فرمائے قبل از بين شرح تهذيب كی شرح "مراج التهذيب" شائع ہوكہ بل علم حضرات كے بال بہت زيادہ پذیرائی حاصل كرچى ہے اب دواور شروحات "مراج المنطق" رئر اردوم رقات ) كے نام سے شروحات "مراج المنطق" رئر اردوايساغوجی) اور "تحفة المنظور" (شرح اردوم رقات ) كے نام سے شائع ہور ہی ہیں ۔ ان شاء الله کے بعد مزيد حضرت والا کے قلمی شه پاروں كو عقريب حسب وسائل زيو طبع ہے آداستہ كرايا جائے گا۔

دلی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ان شروحات کوبھی معلمین اورطلباء کیلئے نافع بنائے اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور برادرم سراج الحق صاحب کیلئے انہیں ذخیرہ آخرت بنائے۔ آبین!

ابوالطاہر شمس الحق قمر
مہتم جامعہ شمسیہ کبیروالا ۲۱شوال المکرم ۱۲۲۳ھ

### مخضرتذكره

# ولى كامل شهنشاه تدريس حصرت مولا نامحد منظورالحق نورالله مرقده استاذ الحديث وسابق مهنم دارالعلوم كبير والا

نام ونسب: محدمنظورالحق بن نورالحق بن احمد دین بن محمدامین بن محمداسلام بن ممدوح بن الله وسایا بن درگاہی ۔ درگاہی کے بینچ تمام اجدا دا ہے اپنے وقت کے بڑے علماء میں سے تھے۔

آ کی قوم''وانگھے فقیر''ہے اسکا مطلب ہے انو کھے بزرگ۔ کیونکہ آ کی خاندان کے اکثر افراد اولیاءاللہ اور بزرگ ترین ہنتیاں تھیں۔

تعلیم: ابتدائی تعلیم این والدصاحب حضرت مولانا نورالحق نورالله مرقده سے حاصل کی بعدازاں این بچا حضرت مولانا عبدالخالق نور الله مرقده سے کئی کتب پڑھیں موقوف علیه اور دورہ حدیث دارالعلوم و بوبند سے کیا۔ آپ کے اساتذہ کرام میں حضرت مولانا حسین احمد مدتی ،حضرت مولانا علامه محمد انور شاہ کشمیری اور حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاوی ،حضرت مولانا سید اصغرت مولانا سید اصغرت میں دحمه مالله تعالیٰ علیهم اجمعین

تدرلیں: دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد کچھ عرصہ مدرسدریاض الاسلام مگھیا نہ شہر جھنگ اور مدرسہ عربی جمد بین میں تدریس کی اس کے بعد اپنے چیامولا ناعبدالخالق نوراللہ مرقدہ کے دارالعلوم مدرسہ عربی دارالعلوم کے دارالعلوم کے بعد یہاں مدرس ہوئے اور تازندگی دارالعلوم سے دابستہ رہے۔

آپشہنشاہ تدریس تھے، چنکیوں میں بات سمجھاتے ، باحوالہ بات کرنے کی عادت تھے، طالب علموں کے سوالات پر انہائی خوش ہوتے اور باحوالہ ممل تشفی فرماتے ہشکل سے مشکل بات کو تمہیدی مقدمات کے ذریعے بالکل آسان بنادیتے تقطیع عبارت اوراغراض مصنف کو بیان کرنا آپکا خصوصی شعارتھا۔ادب وسلقہ ان گھٹی میں پڑا ہوا تھا صرف ونحوان کی لونڈیاں اور منطق ان کی کنیزتھی حدیث کاورس دیتے تو علم کاایک بحربے کراں موجیس مارتا۔ ہر بات دل سے تکلی اور دل پراٹر کرتی تھی

بحثیبت مہتم وارالعلوم کیروالا: دارالعلوم کیروالا کی بنیاد حضرت مولانا عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ مدرس دارالعلوم دیو بندنے 1907ء میں رکھی ۔ اپنی علمی داخطا می صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے ادارہ کو ایک مقام عطا کیا حضرت مرحوم کی شادی نہتی انہوں نے اپنے دونوں بھیجوں حضرت مولانا محمد منظور الحق" ادر حضرت مولانا ظہور الحق" کو اپنا بیٹا بنایا اور ادارہ کے نشو و نما میں اپنی ساتھ رکھا۔ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب نے اپنی زندگی ہی میں مولانا منظور الحق کو اپنا جانشین بنا دیا اوروہ نائر مہتم اور مناظم کے طور پر ان کی زندگی میں کام کرتے رہے۔ اور تادم و فات نائب رہے پھر ان کی و فات کے بعد اہتمام ان کے سپر دہوا۔ اپنے آٹھ سالہ دورا ہتمام میں ادارہ کی وہ خد مات سرانجام دیں اور تغلیمی میران میں وہ ترق دی کہ اس کے اثر ات آئے تک بجد اللہ موجود ہیں ادارہ کو بام عروج تک پہنچایا۔ اپنی میران میں وہ ترق دی کہ اس کے اثر ات آئے تک بحد اللہ موجود ہیں ادارہ کو بام عروج تک پہنچایا۔ اپنی میرشہ دارانہ صلاحیتوں کی بنا پر دار العلوم میں وہ تدریکی نظام جاری فر مایا جس سے بڑے بڑے مدرس و محدث بیدا ہوئے۔ دارالعلوم کا یہی وہ اساسی دور تھا جس کی وجہ سے آئے تک دنیا میں دار العلوم کا نام موجود شیران ہے۔

حضرت کے اخلاص اور للہیت کی عظیم نظیر اور دار العلوم کیلیے سب کچھ قربان کرنے کے جذبے کی مثال ہے ہے کہ جب دار العلوم کیے والا میں قائم سکول گور نمنٹ نے اپنی تحویل میں لئے جس سے دار العلوم کا ایک وسیع رقبہ حکومت کی تحویل میں چلا گیا تو حضرت والا جن کودار العلوم کے مفاد کا جنون تھا انہوں نے را توں رات مسجد کے ہال والی جگہ اور مدرسة البنات کی دو کنال جگہ پر قبضہ کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں چیزیں دار العلوم کی شدید ضرورت ہیں۔ بعد میں جب چند شریب ندعناصر نے اس قبضہ کو ختم کرانا چاہا تو حضرت والا نے ایثار کی عظیم مثال چیش کی دار العلوم کی خاطر اس قبضہ کو پکا کرنے کی سے ایک اس جسر دکردیا تا کہ کیلئے اہتما م حضرت مولا ناعلی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اس وقت مدرس تھے ان کے سپر دکردیا تا کہ شریب ندعناصر کی توجہ ہٹائی جاسکے اور دار العلوم کی جائیداد پر آ نجے نہ آنے بائے۔

مشهور تلامده: \_حضرت مولا نامفتی عبدالقا درصاحب نورالتّد مرقده شخ الحدیث ومفتی دارالعلوم کبیر والا حضرت مولا نا ارشاداحمدزید مجده شخ الحدیث ومهتم دارالعلوم کبیر والا ،حضرت مولا نا محمد انور او کاژوی صاحب زید مجده رئیس شعبة الدعوة والار شاد جامعه خیر المدارس ملتان ،حضرت مولانا ظفر احمد قاسم زید مجده مهتم جامعه اشر فیه مان کوث، مجده مهتم جامعه اشر فیه مان کوث، حضرت مولانا محد اشرف شادزید مجده مهتم جامعه اشر فیه مان کوث، حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شهید نور الله مرقده ،حضرت مولانا محد فید تاه دیم و بدی محده وغیره مولانا محد و مهتم جامعه حنفیه قادر بیصادق آبادل ملتان ،حضرت مولانا جاوید شاه زید مجده وغیره نیز ان کے علاوہ اندرون ملک اور بیرون ملک تمام بڑے اور چھوٹے مدارس میں حضرت والا کے بالواسطہ یا بلاواسطہ شاگر دا بی خد مات سرانجام دے رہے ہیں۔

مخضراً حضرت والاخوب صورت انسان ، متدین ومتشرع شخصیت ، نامور عالم دین ، پاک سیرت ، با همت ، در دمند ، وسیع انظر ، حلیم الطبع ، کریم النفس ، قناعت پسند ، منکسر المز اح ، بر دبار ، ملنسار ، عالی ظرف ، استاد کامل ، مهمان نواز اورا نظامی صلاحیتوں ہے کممل آگا ،ی رکھنے والے تھے۔

وفات : ۔ الارمضان المبارک بعد از نماز عصر بیماری کاشد پد حملہ ہوا مغرب کی نماز با قاعد ہ اداکی نماز ۔ مناز با قاعد ہ اداکی ۔ نماز سے بیماری کاشد بیر حملہ ہوا مغرب کی نماز با قاعد ہ اداکی ۔ نماز سے بیماری کاشد بیر حملہ ہوا مغرب کی نماز با قاعد ہ اداکی ۔ نماز سے بیماری کاشد بیر حملہ ہوا مغرب کی نماز با قاعد ہ اداکی ۔ نماز با قاعد ہ اداکی ۔ نماز با تا عد ہ نماز با تا عد ہ اداکی ۔ نماز با تا عد ہ نماز باتا ہ نماز باتا ہ نماز باتا ہ نماز باتا ہ نماز با

کے بعد انگلیوں پر تبیجات پڑھ رہے تھے انہیں تبیجات کے دوران عثی کا حملہ ہوا اور وہی جان لیوا ثابت ہوا۔ بروز منگل ۱۲ ارمضان المبارک سم سماھ میں اجون سم ۱۹۸ ءسہ بہراس دنیائے فانی کو چھوڑ کرا ہے خالق حقیق سے جاملے۔ آپ احاط کہ دار العلوم میں اپنے بچپا کے پہلومیں دفن ہوئے ۔خدا دند عالم دونوں کی قبروں پرکڑ وڑوں رحمتیں برسائے۔

شر آادد مرقات

## عرضمرتب

حَمُدًا لِّمَنُ جَعَلَ النَّطُقَ سَبَا لِإظْهَارِ مَا فِي الْقُلُوبِ وَالْاَذُهَانِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ عَلَىٰ اللهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِينَ سَعِدُولُا وَالسَّلُامُ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِينَ سَعِدُولًا وَالسَّلُامُ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِينَ سَعِدُولًا وَالسَّلُومُ وَالْإِيْقَانِ وَعَلَى مَنْ تَبِعَ مِنْهَاجَهُمُ بِالْإِخُلاصِ وَالْإِيْقَانِ \_

شرح کوکا ، مفید اور نفع مند بنانے کے لئے اسمیں بندہ نے عبارت بمع اعراب اور م ترجمہ کا بھی اضافہ کیا ہے تا کہ اس شرح کا مطالعہ کرنے والا کتاب کامختاج نہ ہو۔

اظہارتشکر!بندہ ان بڑام حضرات کا انتہائی ممنون ہے جنہوں نے اس شرح کی تیاری میں کسی بھی درجہ میں بندہ کے ساتھ تعاون کیا خصوصا مولا نا محمد حسن کبیر والوی معدس جامعہ حقانیہ ساہیوال سر گودھا، حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب زیدمجدہم اورمولوی حفیظ الدمظفر گڑھی کا جنہوں ساہیوال سر گودھا، حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب زیدمجدہم اورمولوی حفیظ الدمظفر گڑھی کا جنہوں

نے شرح کی کمپوز نگ اور تھے وغیرہ میں بندہ کا بھر پورساتھ دیا۔

اس کتاب سے استفادہ کرنے والوں سے استدعاء ہے کہ اگروہ اسمیں کوئی خوبی دیکھیں تو مصرف اس سر محصنہ وادی جہالت، نہی مایہ و بے بضاعت کواپنی وعوات صالحہ بیں یا در تھیں بلکہ خاص طور پر حصرت والد ماجد نور اللہ مرقدہ کی بلندی ورجات کیلئے بھی دعا کریں کہ بیا نہی کی علمی زندگ کا پر تو ہے کہ بندہ اس نہج پر پہنچا ہے۔

آخر میں اس شرح کا مطالعہ کرنے والے معلمین وطلباء سے درخواست ہے کہ اس شرح میں بندہ سے یقینا غلطیاں رہ گئی ہوگئی دوران مطالعہ ان پر مطلع ہونے کے بعد بندہ کوآگاہ فرما کر معنون فرما کی اس کی ہوئئی دوران مطالعہ ان پر مطلع ہونے کے بعد بندہ کوآگا ہوئی کتاب معنون فرما کی گئی ہو سکے اللہ دب العزب سے دعاہے کہ اس کتاب کو قبولیت عامہ عطا فرمائے اور حضرت والد ماجد "بندہ اور دیگر معاونین کیلئے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بتائے۔ آھین!

ابوالاختشام سراج الحق عفى عنه استاذ الحديث دارالعلوم كبيروالا (خانيوال) شوال المكرّم ١٢٣٠ ه

# بالسراح المراع

اس کتاب کانام 'مِر قات ' ہے۔ حرقاۃ باب سمع یسمع ہے جس کامعنی ہے چڑھنا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے او تسرقی فی السماء اور بیاسم آلد کا صیغہ ہے جمعنی چڑھنے کا آلہ لیعنی سیر سی آتا ہے او تسرقی کی طرف چڑھا جاتا ہے ) بیاصل میں مِر قَیَةٌ تھا قال والے قانون سے یا ء کوالف سے بدلا تومِر قَاۃ ہوگیا۔ کتاب کا بینا م اس لئے رکھا کہ یہ کتاب بھی نصرف علم منطق میں بلکہ تمام علوم میں مہارت حاصل کرنے کیلئے سیڑھی کا کام ویتی ہے۔

اس مادے سے ایک اور باب صوب وقلی یو قبی ہی آتا ہے لیکن بیاس باب سے ہیں ہے کے وقع من راق کے منز پر مناجیسے قرآن مجید میں آتا ہے وقیل من راق

مرقات درس نظامی میں پڑھائی جانے والی علم منطق کی مشہور کتاب ہے جواگلی کتب منطق کے لئے مننن اور اساسی حیثیت کی حامل ہے۔ اگر اسکو پوری محنت وتوجہ سے پڑھا جائے اور اسکے قواعد اوضوا بط کوخوب ذہمن نشین کرلیا جائے تو ان شاء اللہ اگلی کتب منطق کو سمجھنا اور فن منطق میں کمال حاصل کرنا بالکل آسان ہوجائے گا اور پھر بی قرآن ، حدیث ، فقہ، اصول فقہ اور تمام علوم میں معین ثابت ہوگی جواس کے پڑھنے سے ہمار امتھود ہے۔

فا کدہ:۔ ہرعلم کوشروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کاجاننا ضروری ہے ﴿ اللّٰ تعریف علم : اگر تعریف علم معلوم نہ ہوتو ایک علم دوسرے معلوم نہ ہوتو طلب مجہول مطلق لازم آتی ہے ﴿ ٢ ﴾ موضوع علم: اگر موضوع معلوم نہ ہوتو ایک علم دوسرے سے متاز نہیں ہوسکتا ﴿ ٣ ﴾ فوض وغایت ومقصد: اگر علم کی غرض معلوم نہ ہوتو عبث چیز کوطلب کرنالازم آئے گا ﴿ ٢ ﴾ واضع علم: تاکہ اس علم کی عظمت وشان دل میں اتر جائے ﴿ ۵ ﴾ تاریخ علم: تاکہ اس علم کی عظمت وشان دل میں اتر جائے ﴿ ۵ ﴾ تاریخ علم: تاکہ اس علم کی مزید عظمت براہ جائے ۔ ﴿ ٢ ﴾ مقام ومرتب علم: تاکہ اس علم کے بڑھنے کا شوق پیدا ہوجائے ﴿ ٤ ﴾ مصنف کتاب کا تعارف: تاکہ کہ کا جائے گا کہ اس بیدا ہوجائے ﴿ ٤ ﴾ مصنف کتاب کی عظمت ہوتی ہے تعارف: تاکہ کہ کا براہ مصنف کتاب کی عظمت ہوتی ہے مشہور ہے کہ 'ڈ بازار میں مصنف ﴿ کَلُونَ اللّٰ ہُمَا ہے مصنف کی عظمت سے کتاب کی عظمت ہوتی ہے مشہور ہے کہ 'ڈ بازار میں مصنف ﴿ کَلُونَ اللّٰ ہُمَا ہے مصنف ﴿ کتاب ﴿ مِنْ اللّٰ ہُمَا ہے مصنف کتاب کی بین بی بین کئی'۔

علم منطق بھی ایک عظیم علم ہے اس کے شروع کرنے سے پہلے بھی مذکورہ بالا چند چیزوں کا

مقام ومرتبہ علم منطق: علم منطق اگر چاہوم مقصودہ میں ہے نہیں لیکن مفید اور علوم آلیہ میں سے ضرور ہے ۔ تعقل، وہنی ورزش ہشچید افہان ،مبتدیوں کیلئے تربیت ،کاملین کیلئے پیمیل فکر ،عقلیت پند ملید ین اور فلا سفہ کار د، طرز استدلال میں پیٹنگی حاصل کرنے ، وہن فظم ،فکری کاوش اور سلف کے علمی و خیرہ سے متنفید ہونے کی استعداد فرا ہم کرنے کیلئے تحصیل منطق ضروری ہے ۔ علم منطق کے بغیر قر آن کریم ، سنت نبوی اور اسلام کی حکیمانہ تشریح سمجھنے ہے ہم قاصر رہیں گے ۔ اگر ہم امام غز الی کی کتب ،امام رازی گفتیر ،شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کی ججہ اللہ البالغہ ،حضرت امام مجد دالف ثانی "مولانا قاسم نا نوتوی کی کشیدر ،شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کی ججہ اللہ البالغہ ،حضرت امام مجد دالف ثانی "مولانا قاسم نا نوتوی کی کتب اور دیگر کتب سلف سے فائدہ نہا تھا سکیس تو ہے ہماری انتہائی برشمتی ہوگی ۔ اس لئے منطق کی تحصیل بغتہ رضور ورت انتہائی ضروری ہے ۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی نور اللہ مرقد کی کاقول ہے کہ دوسے مناوی کی مطالعہ میں جائے اجر سمجھتے ہیں میر زاہداور امور عامہ (کتب علم منطق) کے مطالعہ علی مجاری میں جائے اجر مجھتے ہیں میر زاہداور امور عامہ (کتب علم منطق) کے مطالعہ علی میں بھی ویسا ہی اجروثو اب سمجھتے ہیں ' (رسالہ النور ماہ رکتے الاول النہ ال

فا کدہ: ۱ ب علی کے دور میں اگر چیلم منطق کوئی با قاعدہ کم کے طور پرموجود نہ تھالیکن قرآن پاک۔ اور احادیث پاک میں بکٹر ت منطق انداز سے دعی کو نابت کیا گیا ہے اور منطق انداز سے دلائل دیئے گئے ہیں یہ الیدی، ہوا تھا بلکہ بعد میں حضرت علی ﷺ نے وضع الیسے، ہی ہے جیسے حضو مقابقہ کے زمانہ میں علم نحو با قاعدہ وضع نہیں ہوا تھا بلکہ بعد میں حضرت علی ﷺ فی نام فی اللہ کو جروغیرہ دیا فرمایالیکن آ ہے گئے۔ قائن وحدیث سے منطقی اصطلاحات کے مطابق دلائل دینے کی چندمثالیں پیش کی جاتی ہیں کرتے تھے قرآن وحدیث سے منطقی اصطلاحات کے مطابق دلائل دینے کی چندمثالیں پیش کی جاتی ہیں اور ایک ما انزل اللّٰہ علی بیشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جآء به موسلی

اس میں سالبہ کلیہ کی نقیق موجبہ جزئیا ستعال ہوئی ہے۔

﴿ ٢ ﴾ لو كان فيهما الهة الاالله لفسدتا

«س» لو كان في الارض ملئكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا

ان دونوں مثالوں میں قیاس استثنائی کا ضابط استعمال ہواہے بعنی استثناء فیض تالی ہوتو نتیج نقیض مقدم ہوتا ہے

﴿ ٢ ﴾ کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار اس میں صغری کبری قائم کر کے نتیجہ ٹابت کیا گیا ہے

طالات مصنّف "

اس کتاب کے مصنف کانا م ضل امام اور والد کانا م شخ محمد ارشد ہے۔ ان کا نسب نامداس طرح ہے ' نضل امام بن شخ محمد ارشد بن حافظ محمد صالح بن ملاعبد الواجد بن عبد المماجد بن قاضی صدر الدین ' کھنو کے قریب ایک بستی خیر آباد میں پیدا ہوئے اسی وجہ سے انکو خیر آبادی کہتے ہیں۔ ان کا شجر و نسب ۱۲ واسطوں سے حضر سے شماہ ولی اللہ تک اور تینتیں واسطوں سے حضر سے مرفاروق میں تک جا پہنچتا ہے۔ قعلیم وقد رئیں: ۔ آپ انتہائی ذبین وفطین تھے۔ علوم عقلیہ ونقلیہ مولا ناسید عبد المماجد کر مانی سے حاصل کے۔ پھر دبلی میں سرکاری ملازمت اختیار کی اور قاضی کے عہدے پر فائز ہوئے اور بعد میں صدر الصدور کے عہدے پر زقی ہوگئی ، ساتھ ساتھ درس وقد رئیں اور تھنیف و تالیف بھی جاری رہی۔ آپ کوعلوم عقلیہ اور نقلیہ میں مہارت کا ملہ حاصل تھی۔

آپ بہت ہی شفیق اور زم طبیعت کے مالک تھے، شاہ غوث علی پانی پی لکھتے ہیں کہ جھے فخر

ہے کہ میں نے شاہ عبدالعزیز ہشاہ عبدالقادر اور مولوی فضل اما میں جیسے محقق اسا تذہ سے علم حاصل کیا ہے

اور میں نے اٹھارہ سال کی عمر میں مولوی فضل امام کے پاس علم حاصل کرنا شروع کیا آپ جیسے شفیق

استاذکوئی اور نہ تھے اس لئے جب بی فوت ہو گئے تو میں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ ان کوتصوف ہے بھی بہت شخف تھا اور آپ نے صلاح الدین کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر شاہ قدرت اللہ کے مرید ہوئے۔

انہوں نے تین شادیاں کیں جس میں سے پہلی ہوی صدر پور کی رہنے والی تھی اور اس کے طن سے تین انہوں نے تین شادیاں کیں جس میں سے پہلی ہوی صدر پور کی رہنے والی تھی اور اس کے طن سے تین میٹے فضل حق ، فضل عظیم اور فضل الموحمان پیدا ہوئے دوسری ہوی سے چار بیٹیاں پیدا ہو کے ماہر شے ہوی سے دو بیٹے پیدا ہو کے اعظم حسین اور مظفر حسین ۔ ان کے تمام بیٹے علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر شے بوی سے دو بیٹے پیدا ہو کے انہوں نے نام ہے جا اس خیقی سے جا بے لیے۔

وفات: آپ ۵ ہر ذیقعدہ میں تکھیں چند کے نام یہ ہیں (۱) مرقات (۲) الشفاء کی تا جیس سے الحافیۃ علی الحافیۃ الزاہدیۃ علی الفظاء کی تا جیس کے نام یہ ہیں (۱) مرقات (۲) الشفاء کی تا جیس سے الحافیۃ علی الحافیۃ الزاہدیۃ علی الفظاء کی تا جیس کے نام یہ ہیں (۱) مرقات (۲) الشفاء کی تا جیس سے الحافیۃ علی الحافیۃ الزاہدیۃ علی الفظاء کے المعادر بھی کہتے ہیں ۔ الحافیۃ علی الحافیۃ الزاہدیۃ علی الحافیۃ الزاہدیۃ علی الحافیۃ الزاہدیۃ علی الفظاء کی تا میں علی الفظاء کی تا میں علی الحافیۃ علی الحافیۃ الزاہدیۃ علی الحافیۃ الزاہدیۃ علی الفظاء کی تا میں علی الحافیۃ الزاہدیۃ علی الفظاء کی تا میں علی الحافیۃ الزاہدیۃ علی الحافیۃ الزاہدیۃ علی الفظاء کی تا میں علی الحافیۃ الزاہدیۃ علی الحافیۃ الزاہدیۃ علی الحافیۃ الزاہدیۃ علی المعادر بھی الحافیۃ ا

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى اَبُدَعَ الْاَفُلاكَ وَالْاَرْضِينَ وَالصَّلُوةُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَاحْمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

مرجمہ:۔سب تعریفیں اس ذات کیلئے ہیں جس نے ابتداء تا سانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور درود پاک ہواس ذات برجو نبی بن چکے تھے اس حال میں کہ آ دم القلیلیٰ پانی اور مٹی کے در میان تھے اور آ پکی آل اور اصحاب سب بر۔

تشری : مصنف نے قرآن پاک کی پہلی سورت ، سورۃ الفاتحة کی اقتداء اور حدیث پاک ' مُکُلُ اَمُوِ فِی بَالِ لَمْ یُبُدَأُ بِیسُمِ اللهِ فَهُو اَقْطَعُ '' کی اتباع اور سلف صالحین کا طرز ایناتے ہوئے اللہ تبارک وتعالیٰ کی حمد وثنا اور حضور علیہ کے درو دشریف سے کتاب کوشروع کیا۔

یے کتاب کا خطبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ پر درود شریف پر مشتل ہے اس میں اہم الفاظ کی تشریح ہو گی۔

حمد: \_ هُوَ النَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ الْإِخْتِيَادِيْ عَلَى جِهَةِ التَّعُظِيُمِ نِعُمَةً كَانَ اَوُ غَيْرَهَا ﴿ وه تَعْرِيفِ كُرنا ہے زبان كے ساتھ الهِي افتيارى خوبي رِتعظيم كرتے ہوئے (يتعريف) نعمت كمقابل ميں ہويانہ ہو ﴾

فا كده: مرس چار چيزي ہوتی ہيں ﴿ اَ ﴿ حامد: تعريف كرنے والا ﴿ ٢ ﴾ محمود: جس كى تعريف كى جائے۔ جائے ﴿ ٣ ﴾ محمود بيد: جس بات پرتعريف كى جائے۔ جدكی تعریف كى جائے ديد الب حمد كی تعریف كرنا جیسے كہا جائے ذید الب حمد كی تعریف كرنا جیسے كہا جائے ذید عالم يہاں زبان سے زيد كے ايك عمد فعل اور صفت علم كی تعریف كی تئے ہے جوزيد كے افتيار میں ہے۔ عالم يہاں زبان سے زيد كے ایك عمد فعل اور صفت علم كی تعریف كی تئے ہے جوزيد كے افتيار میں ہے۔ اعتراض: يہ تعریف جامع نہيں اللہ تعالى نے جو خود اپنى ذات كی تعریف كى ہے اس پریہ تجی نہيں آتی كے ونكہ اللہ تعالى زبان سے پاك ہیں حالانكہ وہ بھى تد ہے؟

جواب ﴿ الله : \_ يهال مطلق حمد كى تعريف نبيس بلكه جمدِ مخلوق كى تعريف ہے جمدِ خالق اس سے خارج ہے كونكه المحمد برالف لام عهد خارجى كا ہے جس سے خاص حمد ، جمدِ مخلوق مراد ہے۔

جواب ﴿٢﴾: حرى تعريف ميں جوال لسان كالفظ مذكور ہے الى سے مراد به گوشت كائكر انہيں بلكه السان سے قوت تكلم مراد ہے انسان اس كوزبان سے ذكر كرتا ہے اللہ تعالى ابنى تعریف ابنى شان كے مطابق ذكر كرتا ہے اللہ تعالى ابنى تعریف ابنى شان كے مطابق ذكر كرتے ہیں۔

فائدہ: حدے مقابلے میں تعریف کیلئے دو اور لفظ مدح اور شکر بھی استعال ہوتے ہیں یہاں انکی تعریف بھی ذکر کی جاتی ہے تاکہ مدکی اچھی طرح وضاحت ہوجائے۔

مدح كى تعربف : ـ هو الشّناءُ بِاللّسانِ عَلَى الْجَمِيْلِ عَلَى جِهَةِ التَّعْظِيْمِ نِعْمَةً كَانَ اَوُ عَنْ وَهِي رِتَعْظِيم رَتْ ہوئ (يَتعربف) نعمت كے عَيْدُو هَا ﴿ وه تعربف كرنا ہے زبان كے ساتھ كى اچھى خوبى پرتغظيم كرتے ہوئ (يَتعربف) نعمت كے مقالِم مِين ہويا نه ہو ﴾ يعن محدوح كے كى عده فعل پراسكى زبان سے تعربف كرنا چراس كا محدوح كے افتيار ميں ہونا ضرورى نہيں جيسے كہا جائے كه "موتى برائے حسين ہيں" اس ميں موتيوں كا حسن الحكے افتيار ميں نہيں جيسے كہا جائے كه "موتى برائے حسين ہيں" اس ميں موتيوں كا حسن الحكے افتيار ميں نہيں۔

شكر كى تعريف: فوفِعُلْ يُنبِئَ عَنُ تَعُظِيْمِ الْمُنْعِمِ سَوَاءٌ كَانَ بِاللِّسَانِ اَوْبِالْاَرُكَانِ الْمُناعِمِ الْمُنْعِمِ سَوَاءٌ كَانَ بِاللِّسَانِ اَوْبِالْاَرُكَانِ اَوْبِالْاَرُكَانِ اَوْبِالْاَرُكَانِ اللَّالِ اللَّهِ الْمُنْعِمِ الْعَظَامِ كَا جُونِهِ عَلَى كَرْ بَال سَهِ الْمُناءِ وَجُوارَ حَالَ كَا تَمرونِ احْبان كياعمرونْ اللَّيْ اللَّهُ عَلَى كَرْ بَيرِ الْحَقَى جَدِيرًا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَرْ بَيرِ الْحَقَى جَدِيرًا عَلَى مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَرْ بَيرِ الْحَقَى جَدِيرًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

قائدہ ﴿ الله الله الله الله اورز مین کوبعد میں اس لئے ذکر کیا گیا کہ آسان بمزل باپ کے ہورز مین براثر ہے اورز مین بمزل ماں کے ہے۔ جس طرح باپ مؤثر ہے والدہ کیلئے اس طرح آسان بھی زمین براثر

ڈالٹا ہے کیونکہ جاند کے اثر سے زمین سے بودے اگتے ہیں اور آفقاب کی روشیٰ کی وجہ سے بودے مصبوط ہوتے ہیں اور زمین ماں کی طرح ہے بلکہ ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے کیونکہ حقیقی والدہ تو بچہ کو صرف ایک ہی غذا (دودھ) دیتی ہے لیکن سے ہرشم کی غذا کیں دیتی ہے تو چونکہ آسان بمنزل باپ کے ہے اور باپ اصل ہونے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اس لئے الافلاک کو پہلے ذکر کیا گیا۔

فائدہ ﴿ ٢﴾: مصنف نے لفظ الافلاک ذکر کیاالسموات نہیں حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ افلاک سے ہاوراس کا فاری زبان میں معنی ہے چکر کا ثنا تو مصنف نے اس کی وجہ یہ ہے کہ افلاک فلک سے ہاوراس کا فاری زبان میں معنی ہے چکر کا ثنا تو مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ فر مایا کہ آسان چکر کا ثنا ہے اور یہی قدیم مناطقہ کا نظریہ ہے۔

فا کدہ ﴿ ٣﴾ : ۔ آ لَا فُلاک وَ الارُضِینَ دونوں جُع کے لفظ ذکر کیے ہیں اس سے اشارہ ہے کہان دونوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہے آسان بھی سات ہیں اور زمینیں بھی اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ ونوں کی تعداد ایک سے نیادہ ہو آپ وائوں کے آیت ہے خَلَقَ سَبُعَ سَمُوَاتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ - نیز اَلاَ فُلاک وَ الْاَرْضِینَ دونوں کے حروف بھی سات ہیں اس ہے بھی سات آسانوں اور سات زمینوں کی طرف اشارہ ماتا ہے۔ والصّلو ق: مصنفین کی عادت ہے کہ حمدوثنا کے بعد حضور علیہ پرصلوق وسلام بھیجے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی بلندی میں ہے اور ہم بہت ہی پستی میں ہیں ہم براہ راست خدا تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات انتہائی بلندی میں ہے اور ہم بہت ہی پستی میں ہیں ہم براہ راست خدا تعالیٰ ہے فیض حاصل نہیں کر سے آپک ایک ذات کا ہونا ضروری ہے جواللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان واسط ہے اور وحضور ہیں کہ تعلیہ بربھی رحمت بھیجی۔

قائدہ:۔المصلوۃ کالغوی معنی دعاء ہے اور اصطلاحی معنی میں تفصیل ہے کہ اس کی نسبت جب اللہ تعالی کی طرف ہوتو مراد رحمت ہوتی ہے ،اگر نسبت ملائکہ کی طرف ہوتو مراد استغفار ،اگر نسبت بندوں کی طرف ہوتو مراد دعاء اور طلب رحمت ،اگر نسبت پرندوں کی طرف ہوتو مراد تعلیم ہوتی ہے۔

و الدم بین المهاء و الطین: -اسعبارت مین مصنف ایک مسئله بیان کررہے ہیں کہ حضور پاک مسئله بیان کررہے ہیں کہ حضور پاک مسئله بیان وقت سے خاتم النبیین اور آخری نبی لوح محفوظ میں لکھے گئے تنے جب کہ حضرت آ وم کا علیہ ہے تنے جب کہ حضرت آ وم کا

تخنة المنظور

قلب بھی پیدانہیں ہوا تھا۔اس میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ حضور پاک علی تھے۔ ہیں اورسب سے پہلے ان کی روح مبارک بیدا ہوئی اورلوح محفوظ میں آپ خاتم النہین لکھے گئے۔ و علی اللہ النج: مصنف نے حضور علی کی اولا دیر بھی صلوۃ وسلام بھیجی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک علی اللہ النج: مصنف نے حضور است سے ابہ کرام کے نقل کیا ہے۔ہم تک جودین پہنچا وہ حضرات سے ابہ کی اور آل کی جاری کی واسطہ سے پہنچا تو چونکہ آپ علی آل کے ماری محسن ہے۔ اسلے ان پر بھی صلوٰ قبیجی ہے ۔

فائدہ: ال اصل میں اَھُ۔ لُ عَلَا ' هُ ' كو بغير كى قانون كے ہمزئے سے تبديل كرديا اَءُ لُ ہو گيا پھر ايمان والا قانون لگايا توال ہو گيا اس كى دليل بيہ ہے كہ ال كى تصغير اهيل آتى ہے اور ضابطہ ہے كہ جمع اور تصغير دونوں اصل سے تيار ہوتى ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا كہ الل اصل میں اهل تھا۔

ال کامصداق صرف بنو ہاشم یا بنو ہاشم اور بنو مطلب یا از واج مطہرات اور امہات اور دامادیا ہرتا بعدار متی پر ہیزگار ہے بھے عدیت پاک میں ہے المی کل مؤمن تقی (میری آل ہرمومن پر ہیزگار ہے) متحقیق آئھا ڈیجھ ہے نبھر کی یا جمع ہے صَحِب کی جیسے آئھا ڈیجھ ہے نبھر کی یا جمع ہے صَحِب کی جیسے آئھا ڈیجھ ہے نبھر کی ۔ یہ صَاحِب کی جمع بہیں ہے کیونکہ فاعل کی جمع افعال نہیں آتی مگر بعض کے ہاں یہ صَاحِب کی جمع ہے شاھِد کی۔

صحافی: اس خص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ کو دیکھا ہویا حضور علیہ نے اس کو دیکھا ہویا حضور علیہ نے اس کو دیکھا ہوا ہویا حضور علیہ کے اس کو دیکھا ہوا درایمان پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔

وَبَعُدُ: فَهٰذِهِ عِدَةُ فُصُولٍ فِي عِلْمِ الْمِيْزَانِ لا بُدَّ مِنُ حِفْظِهَا وَضَبُطِهَا لِمَنُ اَرَادَ اَنْ يَّتَذَكَّرَ مِنُ اُولِي الآذُهَانِ وَعَلَى اللهِ التَّوَكُّلُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ

تر جمہ:۔اورحمد وصلوۃ کے بعد پس بیہ چند فضلیں ہیں علم میزان (منطق) میں جنکا یاد کرنا اور ضبط کرنا ضروری ہے ذہینوں میں سے اس شخف کیلئے جو یاد کرنا جا ہے اور اللّٰد ہی پر بھروسہ ہے اور اسی سے مدد مطلوب ہے۔

تشری : اس عبارت بین مصنف نے کیفیت مصنّف (مرقات کے مضامین) اور اہمیت مصنّف کو بیان

کیا ہے، گویا اپنی کتاب مرقات کی خصوصیات بتلار ہے ہیں کہ اس بین علم منطق کے تمام اصول آجا کیں

گیلین ہونے بالاختصار اور فرمار ہے ہیں کہ اس کو وہ خص پڑھے اور یاد کر ہے جو ذہین ہو بنی نہ ہو۔

قاکدہ: لفظ بعد یہ خطر ف ہوکر لازم الاضافۃ ہے بغیر مضاف الیہ کے ذکر نہیں کیا جاسکتا پھر اس کے
مضاف الیہ بین تین صور تیں ہیں مضاف الیہ محذوف ہوگا یا نہ کور پھر محذوف ہو کرنسیا منسیا ہوگا یا منوی

(نیت میں باقی) اگر مضاف الیہ نہ کور ہویا محذوف ہو کرنسیا منسیا ہوتو ہے معرب ہوگا اور اسکو عوامل کے
مطابق اعراب ملے گا اور اگر مضاف الیہ محذوف ہو کر منوی ہے تو یہ بنی علی اضم ہوگا۔ اور یہاں چونکہ
مطابق اعراب ملے گا اور اگر مضاف الیہ محذوف ہو کر منوی ہے تو یہ بنی علی اضم ہوگا۔ اور یہاں چونکہ
بعد کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے (اصل عبارت بعد المحمد و الصلوۃ ہے) اسلئے یہاں بیٹی علی
الضم پڑھا جائے گا۔

فهذه: اس میں فاء جزائیے ہے کین اس پراعتراض ہے۔

اعتراض: عام طور براس مقام میں فاء جزائيہ وتی ہے جو اُمَّا شرطيد کے جواب میں آتی ہے يہاں اُمَّا شرطيد تو ہے بين فاء جزائيد كہاں ہے آئى؟

جواب ﴿ الى: \_ يهال أمّا مقدر ہے \_مقدراسكوكہتے ہيں جوعبارت ميں محذوف ہوليكن حقيقت ميں

مُقَدِّمةٌ اعْلَمُ أَنَّ الْعِلْمَ يُطْلَقُ عَلَى مَعَانِ آحَدُهَا حُصُولُ صُورَةِ الشَّئ فِي الْعَقُلِ ثَانِيهَا الْصُورَةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الشَّئ عِنْدَ الْعَقُلِ ثَانِيهَا الْحَاصِلُةُ بِينَ الْعَالِمِ وَالْمَعُلُومِ ثَانِيهَا الْصُورَةُ وَخَامِسُهَا الْإِضَافَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمَعُلُومِ قُبُولُ النَّفُسِ لِتِلْكَ الصُّورَةِ خَامِسُهَا الْإِضَافَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمَعُلُومِ قُبُولُ النَّفُسِ لِتِلْكَ الصُّورَةِ خَامِسُهَا الْإِضَافَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمَعُلُومِ قُبُولُ النَّفُسِ لِتِلْكَ الصُّورَةِ خَامِسُهَا الْإِضَافَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمَعُلُومِ تَعْلَى الْمُعَلِّمِ وَالْمَعُلُومِ تَعْلَى الْمُعَلِّمِ وَالْمَعُلُومِ تَعْلَى اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَالْمَعُلُومِ اللَّهِ وَالْمَعُلُومِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

تقطیع عبارت: یعنی مقدمہ کی عبارت میں مصنف کیا کیابیان کریں گے۔ تواعلم ان العلم سے وینقسم تک علم کی پہاتھ ہے کہ صور وینقسم سے فصل التصور تک علم کی پہاتھ ہے کہ صور اور تقدیق کی طرف نیز تقدیق کے بسیط ومرکب ہونے میں اختلاف کو بیان کیا ہے، فیصل التصور سے فیائدہ تک علم کی دوسری تقیم کی بدیمی اور نظری کی طرف تقیم کی ہے۔ فیائدہ سے فیصل ایا ک سے اما نظر وقکر کامعنی بیان کیا ہے فصل ایا ک سے اما تسمیته تک احتیاج الی المنطق کو بیان کیا ہے اما

تسمیته سے فائدة تک منطق ومیزان کی وج تسمید بیان کی ہے فائدة سے فصل و لعلک تک اس علم کے واضعین کو بیان کیا ہے فصل و لعلک سے فصل موضوع تک مصنف نے اس بات پر تنبیه کی ہے کہ احتیاج الی المنطق کو معلوم کرنے کے بعد منطق کی تعریف بھی واضح ہوگئی اور پھر اس کو صراحة فکر بھی کر دیاف صل موضوع سے فائدة تک منطق کا موضوع بیان کیا ہے فائدة سے فصل لا شغل تک منطق کی تحریف کی ایس کے اس کا ب کو شخل تک مقدمہ کوئتم کیا ہے۔ فیصل لا شغل سے اصل کتاب کو شروع کیا ہے۔ فیصل لا شغل سے اصل کتاب کو شروع کیا ہے۔ یہی تر تیب تقریباتم منطق کی کتابوں میں ہوا کرتی ہے۔

مقدمة: \_لفظ مقدمة من بانج تحقیقات بین ﴿ الله تحقیق ترکیبی: که اس کی ترکیب کیا ہے؟
﴿ ٢ ﴾ تحقیق صیغوی: که بیصیغه کونسا ہے؟ ﴿ ٣ ﴾ تحقیق ما خذی: که بیلفظ کس سے نکلا ہے؟
﴿ ٣ ﴾ تحقیق معنوی: که اس کامعنی کیا ہے؟ ﴿ ۵ ﴾ تحقیق اشتمالی: که بیمقدمه کن چیزوں پرمشمل ہے۔
شخصیق ترکیبی: \_اس کی ترکیب میں بہت سے احمال بیں لیکن سے اور مختاریبی ہے کہ لفظ مقدمة کوخبر
بنایا جائے مبتدا محذوف هذه سے \_ پھر مبتدا خبر ملکر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائیگا۔

شخفین صیغوی: لِعض کے نزدیک ہے اسم اعلی کا صیغہ ہے اور بعض کے نزدیک اسم مفعول کا علامہ اختری کے نزدیک اسم مفعول کا علامہ اختری کے سیاسی کے کرنے دیک کا معنی ہے آگے کرنے والا ۔ اس کواسم مفعول کا صیغہ کہنا ہے کہ بیس۔

سوال: مقدمة توخوداً كم بون والاع آكر في والاتونبيس عاس لئ اسم فاعل كاعتبار التونبيس عاس لئ اسم فاعل كاعتبار التومعنى غلط بوگا۔

جواب: \_ بے لفظ مقدِمة باب تفعیل سے اسم فاعل ہے کین باب تفعیل باب تفعل کے معنی میں ہے لیعن مقدِمة بمعنی مت قدِمة (آ گے ہونے والا) ہے اب معنی سے ہوگا اور قرآن پاک میں بھی باب تفعیل تفعیل ہونے میں ہے استعمال ہوا ہے جیسے و تبتیل الیست تبتیل مصدر باب تفعیل تبتیل مورنہ تو ترکیب سے جورنہ تو ترکیب سے جہ بیں ہوتی ۔

تخفیق ما خذی: ما خذ کا لغوی معنی ہے پکڑنے (لینے) کی جگہ۔اصطلاحی معنی ہے کسی محاورے کو دکھے کراس سے پکڑنا (لیما) تو یہ مفدمة المجیش سے ماخوذ کیا گیا ہے جس کامعنی ہے فوج کا ہراول دستہ۔جس طرح نوج کا ایک بڑالٹکر چھے آ رہا ہوتو اس لشکر سے چند سپاہی نکال کرآ گے بھے ویتے ہیں تاکہ فوج کے آنے تک وہ کھانے پکانے رہنے ہے کا انتظام کریں ای طرح یہاں بھی جوآ گے بڑے براے برے مسائل کتاب میں آ رہے ہیں ان سے پہلے چند مسائل اس مقدمے میں درج کئے گئے تاکہ طالب انعلم کوآنے والے مسائل پڑھنے میں آ سانی ہو۔

فا کدہ:۔ما خذ اورا شقاق میں فرق ہے دونوں ایک چیز نہیں ہیں۔ما خذ کامعنی ہے کسی محاورے سے لینا اور اشتقاق کامعنی ہوتا ہے کسی کلے کومصدر سے بنانا۔

تحقیق معنوی: \_ مقدمة كالغوی معنی تو ماقبل میں گرر چکا ہے لینی آ گے ہونے والا (باب تفعل کے معنی میں محتوی ہیں کرکے ) اور منطقیوں کی اصطلاح میں مقدمہ کی دو شمیس ہیں مقدمہ العلم اور مقدمہ الکتاب عام طور پر منطقی صرف مقدمہ العلم کو بیان کرتے ہیں اور یہاں بھی صرف ای کو بیان کیا ہے۔ '' تعریف فن ، موضوع فن اور غرض و عابیت فن 'ان تین چیزوں کو معلوم کرنے کانا م مقدمہ العلم ہا اور علم کا شروع کرناا نبی تین چیزوں پر موقوف ہے گویا کہ مقدمہ العلم موقوف علیہ ہے کیونکہ اگر ان تین چیزوں کو نہ جانا کہ کرنا انبی تین چیزوں پر موقوف ہے گویا کہ مقدمہ العلم موقوف علیہ ہے کیونکہ اگر ان تین جیزوں کو نہ جانا کہ حقد ہو جائے ۔ اور مقدمہ الکتاب کلام کے اس حصے کا نام ہے جس کو مقدود سے پہلے ذکر کیا جائے تا کہ کتاب سے مناست ہوجائے اور کتاب کو بجھنا آسان ہوجائے ۔ اس مقدم ہیں بہی تین چیزیں بیان کی جاتی ہونگی ۔ منطق کی تمام کتابوں شرح تہذیب قبلی ، وغیرہ میں بھی مقدمہ میں بہی تین چیزیں بیان کی جاتی ہونگی ۔ منطق کی تمام کتابوں شرح تہذیب قبلی ، وغیرہ میں بھی مقدمہ میں بہی تین چیزیں بیان کی جاتی کی طرف محتاج کیوں ہیں جان کرنے کا بہترین طریقہ ہیں ہی منطق کی طرف محتاج کیوں ہیں جان کی طرف محتاج کیوں ہیں جان کی کی طرف محتاج کیوں ہیں جان کی میں تعریف اورغرض و عایت معلوم ہوجا گیگی اور موضوع کو پھر مستقلا الگ ذکر کرس ہیں۔ اس کے میں بیں جان کیں علی میں تعریف اورغرض و عایت معلوم ہوجا گیگی اور موضوع کو پھر مستقلا الگ ذکر کرس ہیں۔

چنانچہ منطق کہتے ہیں کہ احتیاج الی المنطق کا جا نناموتو ف ہے کم کی دوتھ سے موں پر ، جب تک علم کی دوتھ سے میں معلوم نہ کی جا کیں احتیاج الی المنطق سمجھ نہیں آئے گا اور علم کی تقسیمیں موقو ف ہیں تعریف پر جب تک تعریف کومعلوم نہ کیا جائے علم کی تقسیمیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ اس تر تیب پر منطق سب سے پہلے علم کی تعریف بیان کرتے علم کی تعریف بیان کرتے ہیں ۔ جب بیہ چاروں چیزیں بیان ہوجاتی ہیں تو منطق کی تعریف اور غرض وغایت واضح ہوجاتی ہے اور اس کے بعد آخر میں بانچویں نمبر پر موضوع کو بیان کرتے ہیں اور اس پر مقد منہ العلم ختم ہوجاتا ہے۔ اعتراض : ۔ بقیہ علوم میں تو سب سے پہلے علم کی تعریف اور غرض وغایت بیان کرتے ہیں گر منطق میں اعتراض : ۔ بقیہ علوم میں تو سب سے پہلے علم کی تعریف اور غرض وغایت بیان کرتے ہیں گر منطق میں اس کے خلاف کیوں ہے؟

چواب: اصل میں علم منطق کی تعریف کا سمجھنا موقوف ہے احتیاج الی المنطق پر اور اُحتیاج الی المنطق کا سمجھنا کا سمجھنا نظر وفکر پر موقوف ہے اور نظر وفکر کا سمجھنا موقوف ہے بدیبی ،نظری پر اور بدیبی ،نظری کا سمجھنا تصور وتقد ہتی پر موقوف ہے اور موقوف علیہ تصور وتقد ہتی پر موقوف ہے اور موقوف علیہ پہلے اور موقوف کو بیان کے بعد میں موقوف کو بیان کیا جم میں ہوا کرتے ہیں اسلئے ہم نے پہلے موقوف علیہ بیان کئے بعد میں موقوف کو بیان کیا علم کی تعریف بیل موقوف کو بیان کیا میں اولا تین مذہب ہیں۔

﴿ ا﴾ امام فخر الدین رازیؓ کے ہاں علم بدیمی ہے اور بدیمی کی تعریف نہیں ہوا کرتی لطذااس کی تعریف نہیں ہے۔

﴿٢﴾ امام ابوحامد غزالی " کے ہاں علم نظری ہے اور نظری ہو کر متعسر النعریف ہے یعنی اس کی تعریف مشکل ہے ہوئی ہیں سکتی۔

﴿ ٣﴾ جمہور حکماء کے ہاں علم نظری ہے اور ممکن التعریف ہے لینی اس کی تعریف ہو سکتی ہے۔ پھروہ تعریف کیا ہے؟ اسکے بارے میں پانچ ند ہب ہیں جن کومصنف نے معان الخ سے بیان کیا ہے لفظ معان میں رنون تنوین کوشار کرکے ) پانچ حرف ہیں اس سے بھی اشارہ کردیا کہ اسکے پانچ معانی ہیں۔ فا کدہ ﴿ ایک : علم کی تعریف میں حکماء کا اختلاف ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے د ماغ کی جو کو شری بنائی ہے یہ بھی ایک آئینہ ہے فرق یہ ہے کہ آئینہ میں صرف محسوس مصر چیزیں آسکتی ہیں جس کی طرف کردواس کی شکل اس میں آجائیگی لیکن غیر محسوس اور نہ دکھائی دینے والی چیزیں اس میں نہیں آسکتیں جیسے محبت ، عشق ، دشمنی ، بغض وغیرہ لیکن اللہ تعالی نے جو د ماغ کی کو ٹھڑی بنائی ہے اس میں محسوس وغیر محسوس سب چیزیں آسکتی ہیں۔

فائده ﴿٢﴾: \_ آئينه کس چيز کی طرف کريں تو (۱) اس کی شکل اس ميں حاصل ہوجائے گی گويا اس میں نمونہ کا حاصل ہونامعنی مصدری بایا گیا (۲) اس چیر کی صورت آئینہ میں داخل ہوجائے گی (۳)وہ چیز جواس آئینے میں ہے وہ حاضر (سامنے) بھی ہوگی (سم) وہ آئینداس سامنے والی شکل کو قبول کرے گا (۵)اس آئینے اور اس چیز کے درمیان ایک نسبت بھی ہوگی ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جوبھی آئینے میں چیز ہوگی اس میں یہ پانچوں باتیں ضرور ہوں گی ۔ جیسے زید کی طرف ہم نے آئینہ کیا تو اس میں (۱) اس کی شکل کا نمونداس آئینہ میں حاصل ہوگیا (۲) زید کی شکل اس آئینے میں تھس گئی ہے (۳) زیرسامنے موجود بھی ہے تبھی اسکی شکل اس آئے میں آئی ہے اگر کہیں إدهر ادهر ہوجاتا تو شکل اس آئینے میں ندآتی (٣) آئينه نے زيد کی شکل کو قبول بھی کيا ہے اگر آئينه مدہم ہوتو زيد کی شکل کو قبول نہيں کرے گا (۵) اس آ كينے اور زيد ميں ايك نسبت بھى موجود ہے۔ اس طرح الله تعالى نے جوآ پ كوعقل دى ہے اس كى مثال بھی یہی ہے کہ آ ہے کسی چیز کاعلم حاصل کریں گے تو اس میں بھی ہدیا نچوں چیزیں ضروریائی جائیں گ (۱) جس چیز کاعلم جان رہے ہوں گے اس کانمونہ عقل کو حاصل ہوگا (۲) وہ چیز اس عقل کے اندر تھس جائے گی (۳) وہ عقل کے سامنے بھی ہوگی (۴) اس چیز کوعقل قبول بھی کرے گی (۵) اس چیز اور عقل میں ایک فتم کی نسبت بھی ہوگی۔

فائدہ: علم کی تعریف میں پانچ مذہب ہیں۔اس بات میں تمام حکماء کا اتفاق ہے کہ جس چیز کا بھی ہم علم حاصل کریں گے تو اسمیں یہ پانچ با تنس ضرور پائی جائیں گی لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ مم ان میں سے کہ مم ان میں سے کس چیز کا نام ہے؟

فدا بهب خمسہ: (۱) بعض عکماء کہتے ہیں کہ علم ان پانچ میں سے پہلی چیز کانام ہے یعنی نمونہ کاعقل میں صاصل ہونا (۲) بعض نے کہا کہ علم دوسری چیز کانام ہے (۳) بعض نے کہا کہ علم تیسری چیز کانام ہے (۳) بعض نے کہا کہ علم چوتھی چیز کانام ہے (۵) بعض نے کہا کہ علم پنچویں چیز کانام ہے۔ چنا نچہ انہی پانچ ندا بہب کومصنف نے عبارت میں بیان کیا ہے۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

انہی پانچ ندا بہب کومصنف نے عبارت میں بیان کیا ہے۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

پہلا فد بہب: حصول صورة الشی فی العقل شی کی صورت اور نمونہ کاعقل میں حاصل ہوجانا۔

و و سراند بہب: المصورة الحاصلة من الشی عند العقل صورت جو شی سے عقل میں حاصل ہونے والی ہے ﴿ مُحس جاناصورة کاعقل میں ﴾

تيسراند بب: الحاضر عند المدرك صورت كاعقل كسامنه عاضر مونار

چوتهاند ب: قبول النفس لتلك الصورة عقل كاصورت كوتبول كرليا ـ

بانچوال مذہب:۔ آلاضافةُ الْسَحَاصِلَةُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَ الْمَعْلُومِ يَمْتَكُمْيْن كامْدَهِبِ ہِوہ كَتِمْ بِيل كهجس چيز كاعلم حاصل كيا جار ہا ہوگا اس كومعلوم اورعلم حاصل كرنے واللے كوعالم كہتے ہيں اور اس عالم اورمعلوم كے درميان جوتعلق ہے اس كانا معلم ہے۔

مرجمہ: علم کی دوسمیں ہیں ایک کوتصور کہا جاتا ہے اور دوسری کوتقدیق سے تعبیر کیا جاتا ہے بہر حال تصورتو وہ ایسا ادراک ہے جو تھم سے خالی ہوا ور تھم سے مرادایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا ہے اثبات کے طور پر ہویا سلب کے طور پر اوراگر تو جا ہے تو کہدکہ واقع (ثابت) کرنے کے اعتبار سے ہویا تھینے لینے (نفی کرنے ) کے اعتبار سے ۔اور بھی تھم کی تفییر وقوع نسبت یا لا وقوع سے کی جاتی ہے ہویا تھینے لینے (نفی کرنے ) کے اعتبار سے ۔اور بھی تھم کی تفییر وقوع نسبت یا لا وقوع سے کی جاتی ہے

جیسا کہ جب تو صرف زیدیا صرف قائم کا تصور کرے بغیراس کے کہ زید کیلئے قیام ثابت کرے یا اس سے قیام کی نفی کرے۔

تشریخ: علم کی تعریف کے بعد علم کی پہلی تقسیم فر مار ہے ہیں اور چونکہ اس تقسیم میں تھم کا لفظ آیا ہے تو اس کی تعریف و تو ضیح بھی فر مادی ہے۔

فاكده: منطقى كيت بين كمقل انساني كيتين طن (حص) بين -

بطن اول: اس کی دوجانبیں ہیں پہلی جانب میں حس مشترک ہے پھراس کے تحت پانچے حواس ہیں اس کے تحت پانچے حواس ہیں اس کے قوت باصرہ (دیکھنے والی) ﴿٢﴾ قوت سامعہ (سننے والی) ﴿٣﴾ قوت شامه (سونگھنے والی) ﴿٣﴾ قوت ذا لَقه ( چکھنے والی) ﴿٥﴾ قوت لامسه ( چھونے والی)

یہ پانچ حواس اس حس مشترک کوفوراخبر پہنچاتے رہتے ہیں مثلا زید آیا تو قوت باصرہ نے فوراحس مشترک کواطلاع دی کہ زید آگیا ہے اوپطن اول کی دوسری جانب میں خزانۂ خیال ہے بیش مشترک کے تابع ہے مثلا زید کو دیکھے کچھ مدت ہوگئ تھی کسی نے کہا کہ زید آچکا ہے ہم نے سوچا توحس مشترک میں کچھ ہیں تھا البتہ حس مشترک نے خزانۂ خیال سے زید کے خیالات کواٹھایا تو معلوم ہوا کہ فلاں ہے۔

بطن ثانی: اسکی بھی دوجانبیں ہیں پہلی جانب میں قوت عاقلہ ہے اور دوسری جانب میں قوت وہمیہ ہے۔ قوت عاقلہ مشورہ دیت ہے اور قوت وہمیہ وہم پیدا کرتی ہے مثلا رات کا وقت ہے کرے کے اندر اندھیرا ہے اور ایک آ دمی سویا ہوا ہے زید کوقوت عاقلہ نے مشورہ دیا کہتم بھی جا کر سوجا وُ اُدھر قوت وہمیہ نے کہا کہ نہ جا واندھیرا ہے کوئی بلا وغیرہ نہ ہو۔ عام طور پر قوت وہمیہ قوت عاقلہ سے زیادہ تیز ہوتی ہے بطن ثالث: ۔ اس میں قوت حافظہ ہے جو معلو مات کا ذخیرہ کرتی ہے اور بوقت ضرورت بات یا دلاتی ہے۔ دلاتی ہے۔

## اقسامعكم

اصل میں علم کی سولہ قسمیں ہیں جن میں سے بعض تصورات اور بعض تصدیقات ہیں وہ سولہ قسمیں یہ ہیں۔(۱) احساس(۲) تخیل (۳) تو ہم (۴) تعقل (۵) مرکب ناقص(۲) مرکب انشا کی مسمیں یہ ہیں۔(۱) احساس(۲) تخیل (۱۰) تو ہم (۱۱) ظن (۱۲) جہل مرکب (۱۳) تقلید (۱۲) عین (۷) تعلید (۱۲) عین الیقین (۱۵) علم الیقین (۱۲) حق الیقین ۔

وجہ حصر: معلوم چیز جس کو مدر کہ بھی کہتے ہیں مفرد ہوگی یا مرکب، اگر مفرد ہے تو دوحال سے خالی نہیں جزئی ہوگی یا کلی، اگر جزئی ہے تو وہ محسوس بمصر ہوگی یا معنوی ،اگر جزئی محسوس بمصر ہے تو دوحال سے خالی نہیں اس کا ادراک حواس ظاہرہ سے ہوتو اس کواحساس کہتے ہیں مثلا زیدکود مکھ کرزید کاعلم ہوا ہے زید کا احساس ہواس باطنہ کے ذریعے ہوتو اس کو تخیل کہتے ہیں احساس ہے، اگر جزئی محسوس بمصر ہے اوراس کا احساس حواس باطنہ کے ذریعے ہوتو اس کو تخیل کہتے ہیں مثلا آپ نے زیدکود میکھا اور وہ چلا گیا پھر کسی نے زید کے بارے میں پوچھا آپ نے ذبہ ن پرزور دیا تو فرید کی جوصور مت ذبہ ن میں آئی بیزید کا تخیل ہے۔

اگر مدر ک مفر داور جزئی ہے گرمحسوں بمصر نہیں بلکہ معنوی ہے تواس کوتو ہم کہتے ہیں جیسے زید کی محبت یہ مفر داور جزئی ہے کین معنوی ہے۔ اگر مدر ک کلی ہے تواس کو تعقل کہتے ہیں مثلا محبت اور نفر سے کا مطلقا مفہوم پیکی ہے۔ گویا کہ جب مدر ک مفر د ہوتواس کی جا رشتمیں ہیں احساس تخیل تو ہم اور تعقل۔
مطلقا مفہوم پیکی ہے۔ گویا کہ جب مدر ک مفر د ہوتواس کی جا رشتمیں ہیں احساس تخیل تو ہم اور تعقل ہے تا گر مرکب ناتھ ہے تو دو حال سے خالی نہیں مرکب تام ہوگایا ناتھ ، اگر مرکب ناتھ ہے۔ اگر مین کی پانچویں تنم ہے۔ اگر مرکب تام ہے تو خبر می ہوگایا انشائی ، اگر انشائی ہے تو سے چھٹی قتم ہے۔ اگر خبری ہوگایا انشائی ، اگر انشائی ہے ہیں۔ اگر حکم لگایا جائے تو ہم رہی ہوگایا جائے تو اس میں حکم لگایا جائے گایا جو تا ہوتو اس کو تعلیل کہتے ہیں۔ اگر حکم لگایا جائے تو ہیں اگر دونوں احتمال ہوں تو پھر دونوں احتمال ہوں تو پھر دونوں احتمال ہرا ہر ہوں تو جانب رائح ہوگی اور دوسری جانب مرجوح ، اگر دونوں احتمال ہرا ہر ہوں تو اسے شک کہتے ہیں ، اگر دونوں احتمال ہرا ہر نہوں تو جانب رائح ہوگی اور دوسری جانب رائح ہوگی اور دوس کے بیا ہیک جانب رائح ہوگی اور دوس تو جانب رائح ہوگی اور دوسری جانب رائح ہوگی اور دوسری جانب رائح ہوگی اور دوسری جانب رائے ہوگی اور دوسری جانب رائح ہوگی اور دوسری جانب رائح ہوگی اور دوس احتمال ہرا ہر موس تو جب مرحوح ، اگر دونوں احتمال ہرا ہر موس تو جی اور دوسری کو دوسری

یانہیں، اگرمطابق للواقع نہیں ہے تو اس کوجہل مرکب کہتے ہیں، اگرمطابق للواقع ہے تو اس کو جزم کہتے ہیں، جزم پھر دوحال سے خالی نہیں تھکیک مشکک (شک میں ڈالنے والے کے شک میں ڈالنے ہے) سے زائل ہوجائے تو اس کو تقلید کہتے ہیں، اگر زائل نہ ہو تو اس کو یقین اور افز عان کہتے ہیں۔ اگر زائل نہ ہو تو اس کو یقین اور افز عان کہتے ہیں۔ اگر زائل نہ ہو تو اس کو یقین اور افز عان کہتے ہیں۔ پھر یقین کیتے ہیں۔ گر بات سے اگر مشاہدات سے یقین حاص ہو تو اس کو عین الیقین کہتے ہیں اگر دلائل کے ذریعے یقین حاصل ہو تو اس کو علم الیقین کہتے ہیں اگر دلائل کے ذریعے یقین حاصل ہو تو اس کو علم الیقین کہتے ہیں مثلا اللہ تعالی کا علم علم علم الیقین ہے۔ سقمو نیا کا مسہلِ صفر اء ہو ناحق الیقین ہے اور سورج کا موجود ہو نامی عین الیقین ہے۔ علم علم علم علم علم الیقین ہے۔ ان سولہ قسموں میں سے کون کی قسمیں تصور اور کون کی قسمیں تصدیق ہیں ہیں ہے جانے سے پہلے تصور اور تھدین کامفہو مسمجھ لینا چاہیے۔

تصور: \_الادراك الخالي عن الحكم ﴿وه ادراك جوهم عالى بو ﴾

تقديق: الادراك الذي فيه الحكم (وه ادراك اورعلم جس مين علم بإياجائے)

تحکم کی دوسری تعریف: نبست کاوا تع ہونا (ایجاب میں) یا نہونا (سلب میں) جیسے ذید قائم میں جارچیزیں ہیں (۱) زید کاتصور (۲) قائم کاتصور (۳) نسبت کاتصور (۴) اور چوتھی چیز ہے نسبت کا واقع ہونایا نہ ہونا یعض کے زد کی اس چوتھی چیز کانام تھم ہے۔

فائدہ: ہم جس چیز کوا ثبات کہتے ہیں اس کو تین ناموں سے پکارا جاتا ہے اثبات، ایجاب اور ایقاع۔ جس چیز کوہم نفی کہتے ہیں اس پر بھی تین لفظ ہو لے جاتے ہیں نفی ،سلب اور انتز اع۔ اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ان سولہ قسموں میں سے کونسی تصور ہیں اور کونسی تصد بق ہیں۔ تصورات: \_مفرد کی چارفتمیں ﴿ ﴾ احساس ﴿ ٢ ﴾ تخیل ﴿ ٣ ﴾ تو ہم ﴿ ٣ ﴾ تعقل اور مرکب کی قسموں میں ہے ﴿ ٤ ﴾ ناقص ﴿ ٢ ﴾ انشائی ﴿ ٤ ﴾ تخییل ﴿ ٨ ﴾ وہم ﴿ ٩ ﴾ شک یہ نوتھورات ہیں۔ تقمد بقات ہیں ﴿ ١ ﴾ ظن ﴿ ٢ ﴾ جہل مرکب تقمد بقات ہیں ﴿ ا ﴾ تقلید ﴿ ٣ ﴾ عین الیقین ﴿ ٤ ﴾ علم الیقین ﴿ ٢ ﴾ اور حق الیقین \_ ۱ ، را یک فتم تکذیب مختلف فیہ ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ تقدر سے بعض کہتے ہیں کہ یہ تصور میں داخل ہے۔ میں داخل ہے۔

وضاحت: \_مفرد کی چارفتمیں تو مفرد ہیں ان ہیں تھم ہوتا ہی نہیں اس لئے تصور ہیں مرکبات ہیں سے مرکب ناقص چونکہ پوراجملنہیں ہوتا اس لئے اس ہیں بھی تھم نہیں ہوتا ، جملہ انشا ئیہ ہیں بھی تھم نہیں اگایا جا تا شک میں تھم ہوتا ہے گراس کے ہے ہونے ہوتا اس میں انشاء ہوتا ہے تخییل میں بھی تھم نہیں لگایا جا تا شک میں تھم ہوتا ہے گراس کے ہے ہونے میں شک ہوتا ہے اسلئے یہ بھی تصور ہے۔
میں شک ہوتا ہے اسلئے یہ بھی تصور ہے وہم میں غالب گمان جھوٹ کا ہوتا ہے اس لئے وہ بھی تصور ہے۔
جہل مرکب تصدیق ہے کیونکہ وہ بچے : وتا ہے اور اس میں تھم بھی ہوتا ہے اگر چہ واقع کے مطابق نہ ہو بطن بھی تقمدیق ہے کیونکہ اس میں غالب گمان بچے کا ہوتا ہے اور تقمدیت ہے اگر چہ یہ تشکیک مشکر سے بھی ہوتا ہے اگر چہ یہ تشکیک مشکک سے ذائل ہو جاتی ہے گراس میں بھی تھم تو موجود ہے ، اور یقین کی میٹوں قسموں کا تقمدیق ہوتا تو واضح ہے ۔ تکذیب میں اختلاف ہے جو پیچے بیان ہو چکا ہے۔
واضح ہے ۔ تکذیب میں اختلاف ہے جو پیچے بیان ہو چکا ہے۔

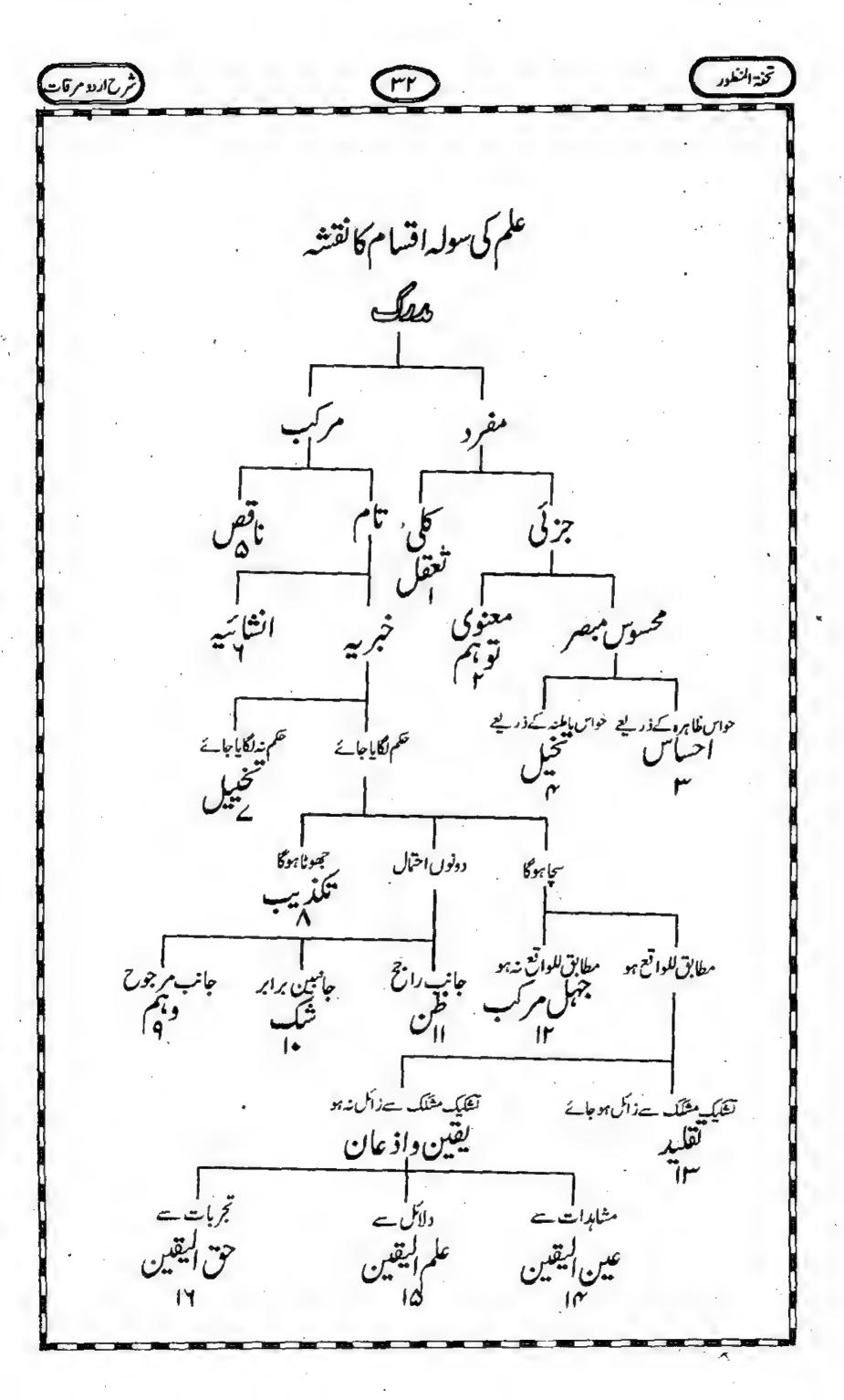

اَمَّا التَّصْدِينَ فَهُوَ عَلَى قَولِ الْحُكَمَاءِ عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ الْمُقَارِنِ لِلتَّصَوُّرَاتِ فَالتَّصَوُّرَاتُ الثَّلْثَةُ شَرُطٌ لِوجُودِ التَّصَدِينِ وَمِنُ ثَمَّ لاَ يُوجَدُ تَصَدِينٌ بِلاَ تَصَوُّرٍ وَ الْإِمَامُ الرَّاذِي يَقُولُ إِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنُ مَجُمُوعِ الْحُكْمِ وَتَصَوُّرَاتِ الْاَطُرَافِ فَإِذَا قُلْتَ زَيُدٌ قَائِمٌ وَاَذْعَنْتَ بِقِيَامٍ زَيْدٍ يَحُصُلُ لَكَ عُلُومٌ ثَلَثَةٌ اَحَدُهَا عِلْمُ زَيْدٍ وَثَانِيُهَا اِدُرَاكُ مَعُنلى قَائِمٍ وَثَالِثُهَا عِلْمُ المُعْنَى الرَّابِطِ الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْفَارُسِيَّةِ بِهَسُتُ فِي الإيْجَابِ وَنَيْسُت فِي السَّلْبِ وَ بِ وَنَهِيل فِي الْهِنْدِيَّةِ وَيُقَالُ لِهِذَا الْمَعْنَى الْحُكُمُ تَارَةً وَالنِّسُبَةُ الْحُكُمِيَّةُ أُخُراى فَإِذَا ٱتُقَنَّتَ مَا عَلَّمُنَاكَ فَاعْلَمُ أَنَّ الْحَكِيمَ يَزُعَمُ أَنَّ التَّصْدِينَ قَلِيسَ إِلَّاإِدُرَاكُ الْمَعْنَى الرَّابِطِيِّ وَالْإِمَامُ يَزُعَمُ أَنَّ التَّصْدِيْقَ مَجُمُوعُ الإدراكاتِ الشَّلْفَةِ اَعُنِي تَصَوُّرَ الْمَحُكُومِ عَلَيْهِ وَتَصَوُّرَ الْمَحُكُومِ بِهِ وَإِدُرَاكَ النِّسُبَةِ الْحُكُمِيَّةِ الْمُسَمِّى بِالْحُكْمِ

ترجمه: \_ببرحال تقديق حكماء كي تول برنام إس حكم كاجوتصورات ثلاثه سے ملا ہوا ہو۔ پس تصورات ثلاثه دجودتصديق كيك شرط بين اوراس وجهس تقهديق بغيرتصور كنبيس بإئى جاتى -اوررامام رازی کہتے ہیں کہ تقید بین حکم اور تصورات اطراف کے مجموعہ کانام ہے کیں جب تو کیے زید قائم اور زید کے قیام کا اعتقاد بھی کر ہے تو تحقیے تین علم حاصل ہوں گے ایک زید کاعلم دوسرامعنی قائم کاعلم ، تیسرامعنی رابطی کاعلم جسے فارس زبان میں ایجاب کی صورت میں "مست" اورسلب کی صورت میں "نیست" سے تعبیر کیاجاتا ہے اور ہندی زبان میں ' ہے' اور ' نہیں' سے۔ اور اس معنی رابطی کو بھی تھم اور بھی نسبت حکمیہ بھی کہددیتے ہیں۔ پس جب تونے ہاری ہتلائی ہوئی بات کو پختہ کرلیا تو جان لے کہ حکماء کہتے ہیں تقدیق صرف معنی رابطی سمجھنے کا نام ہے اور امام رازی کہتے ہیں کہ تقدیق تینوں ادراکوں کے مجموعے کانام ہے یعنی تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بداور ادراک نسبت محکمیہ جس کانام محکم ہے۔

تشری :۔اس عبارت میں تصدیق کے بسیط اور مرکب ہونے میں حکماء اور امام رازی کے اختلاف کی

تفصیل بیان کرر ہے ہیں۔ تقدیق کی تعریف مختفرہم پہلے ذکر کر بیکے ہیں یہاں ہم ان شاء اللہ تفصیل اس کی وضاحت کریں گے۔ در اصل تقدیق کے بارے میں امام رازی اور حکماء کے در میان اختلاف ہے کی وضاحت کریں گے۔ در اصل تقدیق کے بارے میں امام رازی اور حکماء کے در میان اختلاف ہے کیکن اس سے پہلے ایک فائدہ یا در کھنا ضروری ہے۔

فائدہ: ۔ زَیْدٌ قَائِمٌ جب ہم بولتے ہیں تواس میں چار چیزیں ہوتی ہیں ﴿ اَ اِن ید کاتصور ﴿ ٢ ﴾ قائم کا تصور ﴿ ٣ ﴾ قائم کی زید کی طرف نسبت کا تصور ﴿ ٢ ﴾ ' ' ' اور' نہیں' کے ذریعے نسبت کا واقع کرنا۔ اس چوتھی چیز کوتھم کہتے ہیں گویا کر تصدیق میں تین تصورات اور ایک تھم ہوتا ہے۔

حكماء كافد بهب: علماء كهني إلى علم يعنى وقوع نسبت يالا وقوع بى تصديق ہے تصورات ثلاثة تصديق كيلئے شردا ميں تصديق كاجز ونہيں۔

ا مام راز ن کا مذہب: ۔ امام رازیؒ فر ماتے ہیں کہ تقدیق نام ہے تھم اور تصورات ثلاثہ کے مجموعے کا بعنی تصورات ثلاثہ تقیدیق کیلئے شطر (جزء) ہیں شرطہیں۔

فرق بين المذهبين : \_ دونو ل مذهبول ميں تين فرق ہيں \_

﴿ ا﴾ امام رازیؒ کے نزدیک تقدیق مرکب ہے تھم اور تصورات ثلاثہ کے مجموعے کانام ہے اور حکماء کے نزدیک تقدیق بید بیت سیط ہے، فقط تھم کانام ہے۔ ﴿ ٢﴾ امام رازیؒ کے نزدیک تقورات ثلاثہ تقدیق کیلئے شطر (جزو) ہیں اور حکماء کے نزدیک شرط ہیں۔ ﴿ ٣﴾ حکماء کے نزدیک تھم عین تقدیق ہے بینی تقدیق ہے بینی تقدیق ہے بینی تقدیق ہے دوقعدیق ہے۔ تقدیق ہے۔ وقعدیق ہے۔

 عربی اور فاری کے بہت بڑے خطیب، فلفہ اور منطق کے بہت بڑے امام تھے خاص کر مناظرے میں آپ کے سامنے آنے کی کوئی جرائت نہیں کرتا تھا بہودی اور عیسائی آپ سے مناظرہ کرتے ہوئے گھبراتے تھاس کے علاوہ آپ کوئضوف کے ساتھ بھی کافی شغف تھا۔ بدعات کے ردمیں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ نے قرآن یاک کی تفسیر بھی کائھی ہے۔

فَصُلُ التَّصَوُّرُ قِسُمَانِ اَحَدُهُ مَا بَدِيهِ فَي اَيُ حَاصِلٌ بِلاَ نَظُرٍ وَكَسُبٍ كَتَصَوُّرِنَا الْحَرَارَةَ وَالْبُرُودَةَ وَيُقَالُ لَهُ الضَّرُورِيُّ اَيُضًا وَثَانِيهُمَا نَظُرِى اَيُ يُحْتَاجُ فَي اَمُعَالُ فَي عُصَوَّرِنَا الْجِنَّ وَالْمَلاَئِكَةَ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ فِي اَمُعَالِ فِي عُمُ وَالْمَلاَئِكَةَ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ فِي اَمُعَالِ فِي عُمُ وَالْمَلاَئِكَةَ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ فِي اَمُعَالِ فِي عُمُ وَالنَّصُدِيقُ هِي اللَّهُ الْمُسْبَى اَيُضًا وَالتَّصُدِيقُ هَذِهِ التَّصَوُرَاتِ إلَى تَجَشُّم فِحُرُوتَرُتِيْبِ نَظْرٍ وَيُقَالُ لَهُ الْكَسُبِى اَيُضًا وَالتَّصُدِيقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تر جمہ: فصل تصور دوقتم پر ہے ایک بدیمی لینی بغیر نظر وکسب کے حاصل ہونے والا جیسے ہمارا گرمی اور سردی کا تصور کرنا اور اس (بدیمی) کو ضروری بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قتم نظری ہے لینی اسکے حصول میں نظر وفکر کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہمارا جن اور فرشتوں کا تصور کرنا کیونکہ ہم اس قتم کے تصورات میں فکر کی مشقت اٹھانے اور تر تیپ نظر کے مختاج ہیں اور اس (نظری) کو کسی بھی کہا جاتا ہے۔ اور تصدیق بھی دوقتم پر ہے ایک بدیمی جوفکر اور کسب کے بغیر حاصل ہوا ور دوسری نظری جومختاج فکر ہو۔ اول قتم کی مثال (جیسے یوں کہیں کہ) کل جزء سے بڑا ہوتا ہے اور دو چار کا آدھا ہوتا ہے اور دوسری قتم کی مثال (جیسے یوں کہیں کہ) ہی جہان حادث ہے اور جہان کا بنانے والاموجود ہے اور اس کی مثال۔

تشری : اس عبارت میں مصنّف "تصور اورتقیدیق کی تقتیم کررہے ہیں فیصور اورتقیدیق کی دودو قشمیں ہیں (۱) بدیمی (۲) نظری ان کی تعریفات سے پہلے ایک فائدہ ملاحظہ ہو۔

فا کدہ:۔ابتداءتمام تصورات اور تقدیقات کے بارے میں تین ندہب ہیں ﴿ اِ ﴾ امام رازی کا ﴿ ٢﴾ اِ بعض حکماء کا ﴿ ٣﴾ جمہور حکماء کا ۔

امام رازی کاند بهب: بنمام تصورات بدیمی بین البته تقدیقات بعض بدیمی بین اور بعض نظری ـ بعض حکماء کاند بهب: بنمام تصورات اور تقدیقات نظری بین ـ

نہیں کہ اگر تمام تصورات بدیمی ہوں تو بیلا زم آئیگا کہ تمیں کسی چیز کی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے حالا نکہ تمیں تعریف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

اوربعض حکماء کا مذہب بھی درست نہیں کیونکہ اگر نتمام چیزیں نظری ہوں تو دوریاتسلسل لا زم آتا ہے اور بیدونوں باطل ہیں۔

دوراور سکسل کی تعریف: دور: به تبوقف الشیع علی نفسه (ایک چیز کاسمجھنا اپنی ذات پر موقوف ہو) مثلا یہ کہا جائے کہ الف کاسمجھنا باء کے بیجھنے پر موقوف ہے اور باء کاسمجھنا الف کے بیجھنے پر موقوف ہوا۔
موقوف ہے تو باء کے داسطے سے الف کاسمجھنا الف (اپنی ذات) کے بیجھنے پر موقوف ہوا۔

تشکسل: امور غیر متنا ہیہ کے تر تب کوشکسل کہتے ہیں مثلا یہ کہا جائے کہ الف کا سمجھنا باء کے سمجھنے پر موقوف ہے اس کے سمجھنے پر موقوف ہے اس کے سمجھنے پر موقوف ہے اس کے سمجھنے کے سمجھنے پر موقوف ہے اس کے سمجھنے کے سمجھ

اگر ہم بعض حکماء کا مذہب سلیم کرلیں تو ہم کہیں گے کہ ہمیں کیے چیز کی تعریف معلوم ہے یا مہیں ، اگر نہیں تو ہم ہم ہر چیز سے جاہل ہیں گویا کہ ہم دنیا میں کسی جملہ اور تصور کاعلم نہیں رکھتے۔اگر معلوم ہوئی ؟ کیونکہ جس تصوریا تقدیق سے معلوم کریں گےوہ بھی نظری ہے۔

لہذا تھے نہ ہب جمہور حکماء کا ہے کہ بعض تصورات وتصدیقات بدیمی ہیں اور بعض نظری ہیں۔
تصور بدیمی : ۔ جس کیلئے تعریف کرنے کی ضرورت نہ ہو بلکہ وہ بغیر نظر وفکر کے حاصل ہوجائے جیسے
گری سردی وغیرہ ۔ تصور نظری : ۔ جس کیلئے تعریف کرنے کی ضرورت ہو جیسے جن ، فرشتہ ، پری وغیرہ
ان کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے۔

تقد الى بديرى: بس كيك دليل دين كى ضرورت نه برئ بلكه وه بغير نظر وفكر كے حاصل موجائے جسے الْدُکُلُ اَعُظَمُ مِنَ الْجُزُءِ (كل جزء سے براہوتا ہے) اور آلا ثنانِ نِصْفُ الْارُبَعَةِ (ووجاركا آدھا ہے) تقد الق نظرى: بس كيكے نظر وفكر اور دليل دينے كى ضرورت برئے جسے الْعَالَمُ حَادِتُ وَالصَّانِعُ مَوْجُودٌ ان تقد يقات كو بجھے كيكے دلائل كى ضرورت ہے۔

فائده: بديمي كوضرورى اورنظرى كوسي بھى كہاجا تا ہے

فَائِدَةٌ: وَإِذَا عَلِمُتَ مَا ذَكُونَا اَنَّ النَّظُوِيَّاتِ مُطْلَقًا تَصَوُّرِيًّا كَانَتُ اَوُ تَصُدِيُقِيًّا مُفُتَ قِبَرَةٌ إلى نَظُو وَ فِكُو فَلا بَدً لَكَ اَن تَعْلَمَ مَعْنَى النَّظُو فَاقُولُ النَّظُو فِي إصْطِلاً مُفْتَ قِبَرَةٌ عَنُ تَرُتِيبِ المُوْدِ مَعْلُومَةٍ لِيَتَاذِى ذَلِكَ التَّرْتِيبُ اللَّى تَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ حِهِمُ عِبَارَةٌ عَنُ تَرُتِيبِ المُودِ مَعْلُومَةٍ لِيَتَاذِى ذَلِكَ التَّرْتِيبُ اللَّى تَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ حَهِمُ عِبَارَةٌ عَنُ تَرُتِيبُ اللَّى تَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ كَمَا إِذَا رَتَّبُتَ النَّمُ وَحُدُوثِ كُلِّ مُتَغَيِّرٍ كَمَا النَّالَةِ وَحُدُوثِ كُلِّ مُتَغَيِّرٍ وَتُكُولُ الْعَالَمُ مُتَغَيِّرٍ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ فَحَصَلَ لَكَ مِنْ هَذَا النَّطُو وَالتَّرُتِيبِ عِلْمُ قَضْيَةٍ أُخُولِى لَهُ مَا فَي اللَّهُ وَهِى الْعَالَمُ حَادِثٌ مَا النَّطُو وَالتَّرُتِيبِ عِلْمُ وَهِى الْعَالَمُ حَادِثٌ السَّطُو وَالتَّرُتِيبِ عِلْمُ وَصَلَ لَكَ مِنْ هَذَا النَّطُو وَالتَّرُتِيبِ عِلْمُ وَصَلَ لَكَ مِنْ هَذَا النَّطُو وَالتَّرُتِيبِ عِلْمُ وَعَمْ لَا النَّكُولُ الْعَالَمُ مَا عَلَى مُعَلِقًا لَمُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنَعَيْرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ فَحَصَلَ لَكَ مِنْ هَذَا النَّطُو وَالتَّرُتِيبِ عِلْمُ الْعَلَمُ مَا فَي اللَّهُ وَاللَّوْمِ اللَّهُ الْعَالَمُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ وَهِى الْعَالَمُ حَادِثٌ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَالَمُ عَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ عَادِثٌ اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُولُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلُمِ اللْعَلَمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

ترجمہ:۔فاکدہ:اور جب تو جان چکا جوہم نے ذکر کیا کہ تمام نظریات خواہ تصوری ہوں یا تھد لیتی نظر و گری خاج ہیں میں کہتا ہوں کہ نظر منطقیوں کی اصطلاح میں نام ہے امور معلومہ کور تیب دینے کا تا کہ بیز تیب مجبول کو حاصل کرنے تک پہنچا دے جیسا کہ جب تو ان معلومات کور تیب دیے جو تھے حاصل ہیں مثلا عالم کا متغیر ہونا اور ہر تنغیر کا حاوث ہونا اور تو اس طرح کے کہ المعالم متغیر النخ عالم متغیر ہے اور ہر تنغیر چیز حادث ہے تو تھے اس نظر اور

ترتیب سے ایک اور قضیے کاعلم حاصل ہوجائے گا جواس سے پہلے تجھے حاصل نہ تھا لینی السعال سے السم حادث (عالم حادث م) حادث (عالم حادث م)

تشريخ: -اس عبارت مين مصنف نظروفكر كامعنى بيان كرر ہے ہيں -

نظرو فکرکی تعریف: ۔ تسو تیب امور معلومة لیتا فئی الی امو مجھول (امور معلومہ کرتر تیب دیا تا کہ امر مجہول کی طرف پہنچائے) مثلا ہمیں جسم ، نامی ، حساس اور متحرک بالا رادہ کاعلم حاصل تھا ہم نے ان امور معلومہ کواس طرح تر تیب دی سب سے پہلے جنس لائے پھر مختلف فصلیس لائے تو ایک امر مجہول حیوان کی تعریف ہمیں معلوم ہوگئ ہو جسم نامی حساس متحرک بالا واد ہ ۔ اس طرح ہمیں عالم کے ہمیں عالم کے جد ہمیں عالم کے متغیر ہونے اور ہر شغیر کے حادث ہونے کاعلم تھا ان کور تیب دینے کے بعد ہمیں عالم کے حادث ہونے کاعلم حاصل ہوا۔

فا کدہ: انسانوں کی چارشمیں ہیں (۱) نفوں قدسیہ (۲) او کیا الناس (۳) اوساطالناس (۳) بلداء الناس افغوں قدسیہ: ان کوعلم من جانب اللہ حاصل ہوتا ہے اور ایخے نزدیک کوئی چیز بدیمی اور نظری نہیں ہوتی علاء اہلسدت کے نزدیک نفوں قدسیہ انبیاء علیم السلام ہیں اور بعض عماء کا نظریہ یہ ہے کہ نفوں قدسیہ ہیں عقول عشرہ بھی شامل ہیں ۔ او کیاء الناس: ۔ جولوگوں میں سے انتہائی وکی ہوتے ہیں نفوں قدسیہ ہیں عقول عشرہ بھی شامل ہیں ۔ او کیاء الناس: ۔ جولوگوں میں سے انتہائی وکی ہوتے ہیں جن کے حافظ انتہائی تیز ہوتے ہیں ان کے سامنے گویا تمام چیزیں بدیمی ہوتی ہیں جیسے امام فخر اللہ ین راوی ان کے مام غز الی وغیرہ ۔ اوساط الناس: ۔ جن کے حافظ ورمیانے قتم کے ہوتے ہیں اور ان کے نزدیک بعض چیزیں بدیمی اور بعض نظری ہوتی ہیں یعنی ان کیلئے بعض تصورات کی تعریف اور بعض نظری ہوتی ہیں ایک نفرورت ہوتی ہے۔ میلداء الناس: ۔ یہانہائی ورجہ کے غمی ہوتے ہیں ایک سامنے کوئی شی بدیمی نہیں ہوتی ، بلکان کیلئے ہرتصور کی تعریف اور من وجہ مجبول ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ چیز فائک ہی جمہول ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ چیز فائک ہی جمہول ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ چیز میں کیل الوجوہ ہمیں پہلے سے فائک ہی جمہول ہونا صروری ہے کیونکہ اگر وہ چیز میں کیل الوجوہ ہمیں پہلے سے بالکل ہی جمہول ہونا صروری ہے کیونکہ اگر وہ چیز میں کیل الوجوہ ہمیں پہلے سے بالکل ہی جمہول ہونا طرب جمہول مطلق کی خرابی لازم آئے گی اوراگروہ چیز من کل الوجوہ جمیں پہلے سے بالکل ہی جمہول ہونا صروری ہے کیونکہ اگر وہ چیز

معلوم ہے تو بخصیل حاصل کی خرابی لا زم آئے گا۔

قائدہ:۔جس چیز کومعلوم کرنا ہواس کے لئے دوسفر کرنے پڑتے ہیں(۱) اسکے متعلق معلومات کواکٹھا کرنا (۲) ان معلومات کوتر تیب دینا۔متأخرین کے نز دیک ان دونوں سفروں کانام نظروفکر ہے لیکن بعض متأخرین حکماء کہتے ہیں کہ فقط دوسرے سفر کانام نظروفکر ہے۔

قا كده: ابوعلى ابن سيناسے بہلے والے حضرات متقد مين اور الكے بعد والے متأخرين شار ہوتے ہيں۔

فَصُلّ: إِيَّاكَ وَانُ تَظُنَّ اَنَّ كُلَّ تَرُتِيْ يَكُونُ صَوَابًا مُوْصِلاً إِلَى عِلْمٍ صَحِيْحٍ
كَيْفَ وَلَوْ كَانَ الْالْمُو كَذَلِكَ مَا وَقَعَ الْإِخْتِلاَفُ وَالتَّنَاقُصُ بَيْنَ اَرُبَابِ النَّظُو مَعَ اللَّهُ قَدُ وَقَعَ فَ مِنْ قَائِلٍ يَقُولُ الْعَالَمُ حَادِث وَيَسْتَدِلُ بِقَوْلِهِ الْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مَتَغَيْرٌ وَكُلُّ مَتَغَيْرٍ وَكُلُّ مَا هَذَا شَائُهُ فَهُو قَدِيْمٌ وَلاَ وَيُبَرُهِ فَ عَلَيْهِ بِقَولِهِ الْعَالَمُ مُسْتَغُنِ عَنِ الْمُؤَيِّرِ وَكُلُّ مَا هَذَا شَائُهُ فَهُو قَدِيْمٌ وَلاَ وَيُبَرُهِ فَ عَلَيْهِ بِقَولِهِ الْعَالَمُ مُسْتَغُنِ عَنِ الْمُؤيِّرِ وَكُلُّ مَا هَذَا شَائُهُ فَهُو قَدِيْمٌ وَلاَ الْعَنْدُ فَعَلَى اللَّهُ فَهُو قَدِيْمٌ وَلاَ الْعَنَدُ فَى اللَّهُ فَهُو قَدِيْمٌ وَلاَ الْعَلَى فَي اللَّهُ فَهُ وَعَلِيهِ الْعَمَالُ وَلَا حَلَى اللَّهُ فَهُو قَدِيْمٌ وَلاَ الْعَلَمُ فِي فَي وَكُو الْعَقَلاءِ فَعُلِمَ مِنُ ذَلِكَ انَّ الْفِطُوةَ الْإِنْسَانِيَّةَ غَيْرُكَافِيةٍ فِى تَمَيُّو وَقَعَ الْعَلَطُ فِي فِكُو الْعَقَلاءِ فَعُلِمَ مِنُ ذَلِكَ انَّ الْفِطُوةَ الْإِنْسَانِيَّةَ غَيْرُكَافِيةٍ فِى تَمَيُّو الْعَلَامُ فِي وَكُو الْعَقَلاءِ فَعُلِمَ مِنُ ذَلِكَ انَّ الْفِطُوةَ الْإِنْسَانِيَّةَ غَيْرُكَافِيةٍ فِى اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَامُ وَى الْمَعْلُولُ اللَّهُ الْوَلَامُ وَلَا الْقَانُونُ الْمُولُولُ وَالْمَنُولُ وَالْمِيزَانُ وَيُهِ طُرُقُ الْحُيسَابِ الْمَجُهُولُاتِ عَنِ الْمَعَلَى وَالْمَنُولُ وَالْمِيزَانُ

مرجمہ: فصل: اپن آپ کواس خیال سے دور رکھ کہ ہرتر تیب درست اور علم بھے تک پہنچانے والی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے یہ کسے ہوسکتا ہے؟ حالا نکہ اگر معاملہ اس طرح ہوتا توار باب نظر میں اختلاف اور تناقض واقع نے میہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کہ کہ دہا ہے کہ عالم حادث ہے اور دلیل بیان کرتا ہے کہ عالم منغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے ہی عالم حادث ہے اور کوئی گمان کرتا ہے کہ عالم قدیم ہے عدم کے بعد موجوز ہیں ہوااور اس پردلیل پیش کرتا ہے کہ عالم مؤثر سے بے پرواہ ہے اور جو چیز ایسی ہووہ قدیم ہوتی موجوز ہیں ہوااور اس پردلیل پیش کرتا ہے کہ عالم مؤثر سے بے پرواہ ہے اور جو چیز ایسی ہووہ قدیم ہوتی

ہے(پس عائم قدیم ہے) اور میراخیال نہیں کہ تو اس میں شک کریگا کہ ان دونوں فکروں میں ہے ایک صحیح حق ہے اور دوسری فاسد، غلظ ہے اور جب عقلاء کی فکر میں غلطی واقع ہو چکی ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت انسانی خطاء کو در شکل سے الگ کرنے اور حھلکے کو مغز سے جدا کرنے میں کافی نہیں بلکہ اس کیلئے ایک قانون کی ضرورت ہے جو فکر میں خطاء سے بچانے والا ہو۔ اس قانون میں مجہولات کو معلومات سے حاصل کرنے کے طریقے بیان کئے جائیں اور بیرقانون منطق اور میزان ہی ہے۔

تشری : \_ يبال سے مصنف اصياح الی المنطق بتارہ بيں اور اس كے شمن بيں تعريف اور غرض وغايت بھی آ جائے گی \_ كى چيز كو معلوم كرنے كيلئے ووسفر كرنے بڑت بيں جن كونظر وفكر كہتے ہيں اور اس انظر وفكر ميں بھی خلطی بھی ہو كئی ہاں خلطی سے بجئے كيلئے كى علم كی ضرورت ہاں علم كوعلم منطق كہتے ہيں ۔ اگر كوئی كہ كہ به بميں تو كى علم كی ضرورت نہيں ہم اپنی عقل سے معلومات تصور بديا تصديقيہ كو تربيب و يكر نامعلوم تصور يا تصديق كئے ہيں تو يہ كہنا غلط ہوگا كيونك اگر امور معلوم كور تيب د ي تربيب و يكر نامعلوم تصور يا تصديق كئے ہيں تو يہ كہنا غلط ہوگا كيونك اگر امور معلوم كور تيب د ي كر نامعلوم امرتك يہنے كيلئے صرف عقل ہى كافى ہوتى تو عقلاء اور حكماء ميں اختلاف نه ہوتا حالا نكہ اختلاف واقع ہوا ہے جيسا كيعض حكماء كانظر بيہ كہ عالم مادث ہو د كل متغير حادث فالعالم حادث اور بعض كانظر بيہ كہ عالم تد يم ہو دوركي بير يہ المعالم قديم اب بيات تو واضح ہے كہ ان دود كوں من سے صرف ايك دعوى ہى صحح ہوگا دونوں سے خہيں ہو سكتے تو معلوم ہوا كہ نظر ونگر ميں ايك فرقے سے غلطى ہوئى ہے ۔ اس خلطى سے نيخ كيلئے ايك علم اور قانون كى معلوم ہوا كہ نظر ونگر ميں ايك فرقة ہوئى ہوئى ہے ۔ اس خلطى سے نيخ كيلئے ايك علم اور قانون كى ضرورت ہے جس كو منطق كہتے ہيں ۔

سوال: ۔قانون بھی توانسان بی نے بنایا ہے اس قانون بنانے میں بھی غلطی ہوسکتی ہے۔ ہر قانون بنانے کیلئے ایک اور قانون بنانا پڑے گا اور پھر اس دوسرے قانون کیلئے تیسرا قانون بنانا پڑے گا اس طرح بیلا متنابی سلسلہ بھی بھی ختم نہ ہوگا اور تسلسل لازم آئے گا جو باطل ہے۔

جواب: ۔ یہ بات غلط ہے کہ قانون انسان نے بنایا ہے۔ قانون تو خدانے بنایا ہے اور خدا علطی سے

پاک ہے انسانوں نے صرف اس کوتر تیب دیا ہے جیسے تو کے قوانین نحات سے پہلے ہی موجود تھے اور لوگ فاعل کو مرفوع اور مفعول بہ کو منصوب پڑھتے تھے اسی طرح منطق کے قوانین بھی پہلے سے موجود تھے ان کو منطقیوں نے صرف ترتیب دیا ہے اور قانون کا نام دیا ہے۔ الغرض اصل واضع ہر علم کے اللہ تعالیٰ ہیں لہذا آپ کا اعتراض غلط ہے۔

نکتہ: مصنف یے العالم حادث نقل کرتے وقت فمن قائل یقول کہااور العالم قدیم والی بات نقل کرتے وقت و من زاعم یزعم کہا توقائل اور زاعم سے اس طرف اشارہ کیا کہ پہلے مض کا تول صحیح ہے اور دوسر مے مضاکا گمان غلط ہے۔

اَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمَنْطِقِ فَلِتَاثِيُرِهٖ فِي النَّطُقِ الظَّاهِرِيُ اَعْنِى التَّكَلُّمِ إِلَى الْعَارِفُ بِهِ يَقُوى عَلَيْهِ الْجَاهِلُ وَكَذَا فِي النُّطُقِ الْبَاطُنِيُ الْعَارِفُ بِه يَقُوى عَلَيْهِ الْجَاهِلُ وَكَذَا فِي النُّطُقِ الْبَاطُنِيُ الْعَانِي الْإِدُرَاكَ لِلَّ الْمَنْطَقِي يَعُرِفُ حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ وَيَعْلَمُ اَجْنَاسَهَا وَفُصُولَهَا وَانُواوَعَهَا وَلَوَازِمَهَا وَخَوَاصَّهَا بِخِلاَ فِ الْغَافِلِ عَنُ هَذَا الْعِلْمِ الشَّرِيُفِ وَامَّا تَسُمِيتُهُ وَانُوا وَهَا وَخَوَاصَّهَا بِخِلاَ فِ الْغَافِلِ عَنُ هَذَا الْعِلْمِ الشَّرِيُفِ وَامَّا تَسُمِيتُهُ بِالْمِيزَانِ فَلِانَّهُ قِسُطَاسٌ لِلْعَقُلِ يُؤذَنُ بِهِ الْاَفْكَارُ الصَّحِيْحَةُ وَيُعْرَفُ بِهِ نُقُصَانُ مَا فِي الْاَفْكَارُ الصَّحِيْحَةُ وَيُعْرَفُ بِهِ نُقُصَانُ مَا فِي الْاَفْكَارُ الصَّحِيْحَةُ وَيَعْرَفُ بِهِ نُقُصَانُ مَا فِي الْاَفْكَارُ الْصَحِيْحَةُ وَيُعْرَفُ بِهِ نُقُصَانُ مَا فِي الْاَفْكَارُ الْصَحِيْحَةُ وَيَعْرَفُ بِهِ نُقُصَانُ مَا فِي الْاَفْكَارُ الْكَاسِدَةِ وَمِنُ ثَمَّ يُقَالُ لَهُ الْعِلْمُ الْالِي لَكُ اللَّهُ لِمُعْلَى الْعُلُومِ الْحَكُمِيَّةِ الْكَاسِدَةِ وَمِنُ ثَمَّ يُقَالُ لَهُ الْعِلْمُ اللَّالِي لَا اللَّهُ لِجَمِيعِ الْعُلُومِ لاَ سِيَّمَا لِلْعُلُومِ الْحِكْمِيَةِ

تر جمہ: ۔ بہر حال اس قانون کانام منطق رکھنا پس اس کے نطق ظاہری یعنی ہولئے میں اثر کرنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کو جانے والا جس قد رکلام کرنے پر قادر ہے اس پر نہ جانے والا قادر نہیں اور ایسے، ی نطق باطنی یعنی اور اک میں اثر کرنے کی وجہ سے کیونکہ منطقی اشیاء کے حقائق اور اجناس بصول ، انواع ، لوازم اور خواص کو جا نتا ہے بخلاف اس شخص کے جو اس علم شریف سے غافل ہے (وہ ان چیز وں کے اور ایم حال اس قانون کو میز ان کہنا اس کئے ہے کہ بیر قانون عقل کیلئے تر از و ہے اس سے سے افکار کو تو لا جا تا ہے اور افکار فاسدہ کے نقصان اور انظار فاسدہ کے خلل کو بہچانا جا تا ہے اور اس میں کہا جا تا ہے کو نکہ بیرتما معلوم کیلئے آلہ ہے خصوصا علوم حکمیہ کیلئے۔ اور اس وجہ سے اس قانون کو ملم کے اور ایک کار قام حکمیہ کیلئے۔

تشری :۔اس عبارت میں منطق کی وجہ تشمید بیان کررہے ہیں علم منطق کے مشہور نام تین ہیں۔ ﴿ اَ ﴾ علم المنطق ﴿ ٢ ﴾ علم الميز ان ﴿ ٣ ﴾ علم الآلى۔

علم المنطق: منطق مصدر میمی یا اسم ظرف کا صیغہ ہے۔ اگر مصدر ہوتو معنی ہوگا'' بولنا'' اور یہ بھی چونکہ فلا ہری اور باطنی نطق کا سبب اس طرح ہے کہ جو فلا ہری اور باطنی نطق کا سبب اس طرح ہے کہ جو شخص منطق پڑھا ہوا ہے وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ اچھے انداز سے بات کرسکتا ہے کیونکہ اس کے پاس دلائل مضبوط ہوتے ہیں جن کے ذریعے دوسروں کو قائل کرسکتا ہے۔ بات کرنا موقوف ہے مضامین کی آمد پر اور مضامین کی آمد مروقوف ہے معلومات کے ذخیرہ پر ۔ گویا کہ منطق ہماری معلومات میں بھی اضافہ کرتی ہے اور باطنی نطق کا سبب اس طرح ہے کہ اس علم کے ذریعے ہمیں اشیاء کے حقائق اجناس وغیرہ معلوم ہوتے ہیں الغرض چونکہ منطق ہوئے کا سبب ہماس لئے اس کو منطق کہتے ہیں تو یہ تسمیۃ وغیرہ معلوم ہوئے ہیں الغرض چونکہ منطق ہوئے کا سبب ہماس لئے اس کو منطق کہتے ہیں تو یہ تسمیۃ السبب باسم المسبب ہوا۔

اوراگریاسم ظرف کاصیغہ ہوتو معنی ہوگا ہو لئے کی جگہ اور بولئے کی جگہ ذبان ہے تو چونکہ جوعلم منطق پڑھا ہوا ہووہ وزبان سے زیاد ہ بواتا ہے اس لئے اس کومنطق کہتے ہیں یہ سمیة الحال باسم المحل ہوا۔
علم الممیز الن: میزان کامعنی ہے تر از و ۔ اس کے ذریعے بھی افکار کوتو لا جا تا ہے تو یہ بھی تر از و ہوا۔
العلم الل کی: ۔ کیونکہ بیعلوم غیر مقصودہ میں سے ہاورعلوم مقصودہ (قرآن ، حدیث اور فقہ ) کو حاصل کرنے کا آلہ ہے۔

فَائِلَهُ إِلَّهُ الْكُلُهُ اَنَّ اَرَسُطَا طَالِيُسَ الْحَكِيُمَ دَوَّنَ هٰذَا الْعِلْمَ بِاَمُرِ الْاِسُكُنُدَرِ السُّكُنُ وَمُو الْمُعَلِّمُ الثَّانِيُ السُّكُنُ وَمُو الْمُعَلِّمُ الثَّانِيُ السُّكُ الثَّانِيُ السُّكُ الثَّانِيُ وَالْفَارَابِيُ هَذَبَ هٰذَا الْفَنَّ وَهُو الْمُعَلِّمُ الثَّانِيُ وَالْفَارَابِيُ فَصَلَهُ الشَّيْخُ اَبُوعَلِيّ بُنُ سِينَا

ترجمہ: -فائدہ: جاننا چاہیے کہ ارسطاطالیس علیم نے اس علم کواسکندررومی کے علم سے مدوّن کیا اور اس وجمہ: -فائدہ علم اول کے لقب سے یا دکیا جاتا ہے اور فارا بی نے اس فن کوآ راستہ کیا اور وہ معلم ٹانی

ہے اور فارانی کی کتابیں ضائع ہونے کے بعد شخ ابوعلی ابن سینانے اس علم کی تفصیل کی۔

تشری : \_ یہاں سے مصنف واضع علم منطق بتار ہے ہیں ۔

معلِّم اول: سب سے پہلے ارسطا طالیس (جس کوارسطوبھی کہتے ہیں) اس علم کوقوت سے فعل کی طرف لایا لینی ارسطو نے اس کو مدون کیا۔ یہ سی ۲۸۳ قبل مسیح پیدا ہوا اس کی جائے ولا دت مقد و نیہ (یونان کاشہر) کی بستی تاجرہ ہے ہے کیم افلاطون کا شاگر د ہے اور افلاطون حکیم سقراط کا اور حکیم سقراط کا ورحکیم سقراط کا ورحکیم سقراط کا ورفیہ مسلم اس فیٹا غورث کا اور فیٹا غورث حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاگر د ہے۔ ارسطونے اٹھارہ سال کی عمر میں اس وقت کے تمام مروجہ علوم وفنون حاصل کر کے اپنے استاذ افلاطون کے مدرسہ (جو اثنیہ میں تھا) میں تدریس شروع کر دی پھران کو یونان کے باوشاہ فلپ نے اپنے بیٹے سکندر کیلئے معلم مقرر کیا۔ یہ وہ بی سکندر تھا جس نے ایک قول کے مطابق ساری دنیا پر باوشاہی کی اوروہ بادشاہی اسپنے استاذ کے مشوروں سکندر تھا جس نے ایک قول کے مطابق ساری دنیا پر باوشاہی کی اوروہ بادشاہی اسپنے استاذ کے مشوروں کی بنیا درکھی اورواضع اول کہلا ہے۔ ان کی وفات سکندر کی گزارش پر ہی ارسطاطا کیس نے علم منطق کی بنیا درکھی اورواضع اول کہلا ہے۔ ان کی وفات سکت میں ہوئی۔

فا مدہ:۔ہم نے لفظ بولا ہے' قوت سے فعل کی طرف لایا' یہ اصل میں ایک اعتر اض کا جواب ہے۔
اعتر اض:۔اس علم کو بھی انسان کی عقل نے بنایا ہے اس میں بھی غلطی ہوسکتی ہے پھر اس غلطی سے نیچنے
کیلئے ایک اور قانون کی ضرورت ہوگی اور اس قانون کیلئے پھر تیسر سے قانون کی تونسلسل لا زم آ بیگا۔
جواب:۔اس علم کواصل اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے اور یہ بالقو قبہ کے موجود تھا ارسطواس علم کوصرف بالفعل
وجود میں لایا ہے اس کو بنانے والانہیں ہے۔

معلم ٹافی: محد بن طرخان فارانی ہے۔ ارسطونے جب اس علم کووضع کیا تو بیلم صرف یونان میں رہا۔
بنوعباس کے دورخلافت میں خلیفہ ہارون الرشید نے ان کتب کو یونان سے منگوایا اور محمد بن اسحاق
کو یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ کرنے کا تھم دیا مگروہ تسلی بخش ترجمہ نہ کرسکا تو یہ کتا ہیں محمد بن طرخان
فارانی کو دیں جنہوں نے ان کتب کا ترجمہ کیا اور مزید کچھا ضائے بھی کئے اسلئے ان کومنطق کا معلم ٹانی

کہاجاتا ہے۔ محد بن طرخان فارانی ۲۲۰ یا ۲۲۱ هیں پیداہوئے اور ۳۳۹ هیں فوت ہوئے۔
پیملوم عقلیہ کے ماہر متھے اور موسیقی سے کافی لگاؤتھا اور تنہائی پیند ہونے کی وجہ سے اکثر دریا کے کنار بے
رہتے تھے۔افسوس کہان کی وفات کے بعدان کی اکثر کتب ضائع ہوگئیں۔

معلم فالث: ۔ ابوعلی ابن سینا ہے۔ فارا بی کی کتب ضائع ہونے کے بعد ابوعلی ابن سینانے اس علم کواز سرنومرتب کیا اوراس علم کومز بیر سنوار ااوراس کے قواعد وضوا بط بنائے اسلئے ان کومعلم فالث کہا جاتا ہے۔ ابو علی ابن سینا کا نام حسین بن عبد اللہ بن سینا تھا اور اپنے دادا کے نام سے ابن سینامشہور تھے آپ کی کنیت ابوعلی تھی آپ سے سے مصلی ہور تھے آپ کی کنیت ابوعلی تھی آپ سے سے مصلی ہور کے اس محل کے ابرہ سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ تمام علوم وفنون بھی حاصل کرلئے تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے ذبین وقطین نو جوانوں میں شار ہوتے تھے۔ آپ کے حواس خسہ بہت تیز تھے یہاں تک کداگر بارہ میل دورکوئی چکی چل رہی ہوتی قراس کے شور کے کانوں میں سنائی دینے کی وجہ سے آپ کو نیند نہ آتی تھی۔ آپ کو تصوف سے بھی کا فی شخف تھا آپ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مسکد در پیش ہوتا تو میں دور کھت نفل پڑھتا اس چیز کی صد اوسط (دلیل) مجھے معلوم ہو جاتی۔ آپ کی وفات سے اس میں قولنج کے مرض کی وجہ سے ہوئی۔ اوسط (دلیل) مجھے معلوم ہو جاتی۔ آپ کی وفات سے اس میں قولنج کے مرض کی وجہ سے ہوئی۔

فَصُلِّ: وَلَعَلَّمُ عَلِمُتَ مِمَّا تَلُوْنَا عَلَيْكَ فِي بَيَانِ الْحَاجَةِ حَدَّ الْمَنْطِقِ وَتَعُرِيُفَهُ مِنُ اَنَّهُ عِلُمٌ بِقَوَانِيْنَ تَعُصِمُ مُرَاعَاتُهَا اللِّهُنَ عَنِ الْخَطَا فِي الْفِكُو ترجمه: فصل: شايرتوما قبل ميں احتياج الى المنطق واليصمون سيمنطق كى حداورتعريف جان كيا موكا كه وه اليست قاعدوں كا جاننا ہے جن كى رعايت كرنا ذہن كو خطاء فى الفكرسے بچاتا ہے۔

تشری : اس فصل اور آنے والی فصل میں مصنف منطق کی تعریف ، موضوع اورغرض غایت بیان فر ما رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نے پیچھے جواحتیاج الی المنطق بیان کی ہے اسکے شمن میں آپ کو تعریف معلوم ہوگئ ہوگی کین دوبارہ بھی صراحة تعریف کردیتے ہیں کہ هُوَ عِلْمٌ بِقَوانِیْنِ تَعُصِمُ مُرَاعَاتُهَا الدِّهُنَ عَنِ الْخَطَالِ فِی الْفِکْوِ (وہ جاننا ہے چندا یہ قوانین کا جن کی رعایت کرنا ذہن کو خطاء فی الفکر سے بچاتا ہے)

قسو انیسن: قانون کی جمع ہے قانون کا لغوی معنی ہے "دمسطر کتاب" (کا تبوں کا پیانہ) اصطلاح میں قانون ایک امر کلی کا نام ہے جوابی تمام جزئیات پر منظبق ہوا دراس کے ذریعے جزئیات کے احکام معلوم ہوں۔مثلا قانون ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوگا تو جو بھی مضاف الیہ کے تحت جزئی داخل ہوگی اس کا تھم یہی ہوگا کہ اس کو مجرور پر ماجائے۔

قانون سے جزئیات کے احکام معلوم کرنے کا طریقہ: ۔ جس جزئی کا تھم معلوم کرنا ہے اسکو صغری کا موضوع اور قانون کلی کے موضوع کو صغری کا محمول بنا کیں گے اور قانون کلی کو کبری بنا کرشکل اول بنا کیں پھر نتیجہ نکالیس تو جزئی کا تھم معلوم ہوجائیگا مثلا ایک قانون ہے کل فاعل موفوع اس کی جزئیات زید عمر بکروغیرہ جب فاعل بن رہی ہوں تو مرفوع ہوا کرتی ہیں توضو ب زید میں زید کا تھم معلوم کرنے کیلئے اس طرح شکل بنا کیں گے (صغری) زید فاعل (کبری) کیل فاعل موفوع معلوم کرنے کیلئے اس طرح شکل بنا کیں گے (صغری) زید فاعل (کبری) کیل فاعل موفوع (نتیجہ) زید مرفوع ۔ بہی نتیجہ اس جزئی کا تھم ہے۔

فَصُلُ: مَوُضُوعُ عُلِّ عِلْمٍ مَا يُبْحِيثِ فِيه عَوْ ارِضِهِ الدَّاتِيةِ لَهُ كَبَدَنِ الْإِنْسَانِ لِلطِّبِ
وَالْكَلِمَةِ وَالْكَلاَمِ لِعِلْمِ النَّحُو فَمَوْضُوعُ الْمَنْطِقِ الْمَعُلُومَاتُ التَّصَوُّرِيَّةُ وَالتَّصُدِيْقِيَّةً
لَكِنُ لَا مُطْلَقًا بَلُ مِنْ حَيْثُ انَّهَا مُوصِلَةً إِلَى الْمَجُهُولِ التَّصَوُّرِي وَالتَّصُدِيقِي للجَعْلَ الْمَعْلَقِ الْمَعْلَقِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِ

خاص لیمن منطق کے موضوع کو بیان کریں گے۔

مطلق موضوع کی تعریف: علم میں جس شی کے دوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے اس شی کواس علم کا موضوع کہا جاتا ہے جیسے علم طب میں انسان کے بدن کے دوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے کہ وہ کسے بیار ہوتا ہے اور کیسے تندرست ہوتا ہے اس لئے علم طب کا موضوع بدن انسانی ہے۔ اس طرح کلمہ اور کلام اعراب اور بناء کے اعتبار سے علم نحو کا موضوع بیں۔

جب ایک شی دوسری شی کو عارض ہوتو دو حال سے خالی نہیں یا تو کسی واسطے کے ذریعے سے عارض ہوگی یا بغیر واسطے کے اگر بغیر واسطے کے ہوتو یہ ایک صورت ہے۔ اورا گر واسطے کے ساتھ عارض ہوتو پھر وہ وہ اسطہ اس معروض ( ذی الواسطہ ) کی جز وہوگا یا اس سے خارج ہوگا اگر وہ واسطہ اس معروض کی جز وہوتا یا اس سے خارج ہوتو خارج ہوکر وہ جز وہوتا یہ دوسری صورت ہے ۔ اور اگر وہ واسطہ عروض کا جز و نہ ہو بلکہ اس سے خارج ہوتو خارج ہوکر وہ واسطہ عروض کے متساوی ہوگا یہ نیسری صورت ہے یا مبائن ہوگا یہ چوتھی صورت ہے یا اعم ہوگا یہ پانچویں صورت ہے یا خص ہوگا یہ بانکے ہوگا یہ یہ کا نقشہ میں ملاحظہ ہو۔

| واسطه                                                    | معروض | عارض  | نمبرشار |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| بغیرکسی وا سطے کے                                        | انسان | تعجب  | ı       |
| کو عارض ہے بواسطہ حیوان کے ( یعنی انسان چونکہ حیوان ہے   | انسان | حركت  | ۲       |
| اسلئے متحرک ہے) اور واسط معروض کی جزوہے                  |       |       |         |
| کو عارض ہے بواسط تعجب کے (کیونکہ پہلے انسان کو تعجب ہوتا | انسان | صحک   | س       |
| ہے پھروہ ہنتا ہے )اور تنجب انسان کا امر مساوی ہے         |       |       |         |
| کوعارض ہے بواسط حیوان کے اور حیوان ناطق سے اخص ہے        | ناطق  | حركت  | ٨       |
| کوعارض ہے بواسطہ انسان کے اور انسان حیوان سے اخص ہے      | حيوان | ناطق  | ۵       |
| کوعارض ہے بواسطہ آگ کے جو بانی کامبائن ہے                | يانى  | حرارت | ۲       |

ان چھ صورتوں میں سے پہلی تین قسمیں عوارض ذاتیہ اور بقیہ تین صورتیں عوارض غریبہ کہلاتے ہیں اور عوارض غریبہ علم کے اندرجن عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے وہ اس علم کا موضوع کہلاتے ہیں اور عوارض غریبہ کواس علم کا موضوع نہیں کہا جاتا ہے۔ علم منطق میں معرف اور جحة کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوگی۔ موضوع منطق: اَلْمَ مَعْلُومَاتُ التَّصَورِيَّةُ وَ التَّصَدِيُقِيَّةُ لَكِنُ لَا مُطْلَقًا بَلُ مِنْ حَيْثُ اللَّهَا مُوصِوع منطق: اللَّهَ مَعْلُومَاتُ التَّصَورِيَّةُ وَ التَّصَدِيُقِيَّةُ لَكِنُ لَا مُطُلَقًا بَلُ مِنْ حَيْثُ اللَّهَا مُوصِوع منطق اللَّهِ مَنْ حَيْثُ اللَّهَا مَنْ حَيْثُ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهُ الل

فَائِدَةً: اِعُلَمُ اَنَّ لِكُلِّ عِلْمٍ وَصَنَاعَةٍ غَايَةٌ وَ إِلَّا لَكَانَ طَلَبُهُ عَبَثًا وَ الْجِدُّ فِيْهِ لَغُوًا وَ غَايَةٌ عَايَةٌ عَالَةً عَالَمُ الْمُنْ الْحَلَمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمه: فا مُده: جاننا جا ہے کہ ہرعلم اور صنعت کیلئے کوئی نہ کوئی غرض وغایت ہوتی ہے ورنہ اس کا طلب کرنا عبث ہوگا اور اس میں کوشش کرنا بریکار ہوگا اور علم میز ان کی غرض فکر میں در تنگی کو پہنچنا اور نظر میں خطاء کرنے سے رائے کو محفوظ رکھنا ہے۔ خطاء کرنے سے رائے کو محفوظ رکھنا ہے۔

فَصُلُ: لاَ شُغُلَ لِلمَنطقِى مِنُ حَيثُ اَنَّهُ مَنطقِى يَبُحَثُ الْآلُفَاظَ كَيْفَ وَهَاذَا اللَّهَ الْبَحْثُ بِمَعُزَلٍ عَنُ غَرُضِهِ وَغَايَتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلاَ بُدَّلَهُ مِنُ بَحُثِ الْآلُفَاظِ الدَّالَّةِ الْبَحْثُ بِمَعْزِلٍ عَنُ غَرُضِهِ وَغَايَتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلاَ بُدَّلَهُ مِنُ بَحُثِ الْآلُفَاظِ الدَّلاَلَةِ عَلَيهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الل

پڑجمہ: فصل: منطقی کو بحیثیت منطقی ہونے کے الفاظ کی بحث سے کوئی لگاؤ نہیں اور ہو کیسے سکتا ہے الفاظ کی بحث منطقی کی غرض و غایت ہے الگ ہے اور اس کے باوجود منطقی کیلئے ایسے الفاظ کی بحث حالا تکہ یہ بحث منطقی کی غرض و غایت ہے الگ ہے اور اس کے باوجود منطقی کیلئے ایسے الفاظ کی بحث

ضروری ہے جومعانی پر دلالت کرنے والے ہوں کیونکہ فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا دونوں اس پر موقوف ہیں اوراس وجہ سے دلالت اورالفاظ کی بحث کتب منطق میں پہلے لائی جاتی ہے۔ تشریح: مصنف مقدمہ سے فارغ ہونے کے بعداب اصل مقصد کو بیان کرنا چاہتے ہیں گراس سے پہلے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ اصطلاح ہے کہ جوعبارت کتاب میں کس سوال کا جواب بن رہی ہواور وہ سوال مذکور نہ ہوتو اس کو دفع دخل مقدر (چھپی ہوئی مداخلت اور اعتراض کو دور کرنا)

اعتراض: مصنف دلالت کی بحث شروع کررہ ہے ہیں اور دلالت الفاظ کے قبیل سے ہے حالا نکہ نطق مطمح نظرتو معانی ہیں نہ کہ الفاظ ۔ تو مصنف یہاں الفاظ سے بحث کیوں کررہے ہیں؟

جواب: مصنف نے اس کا جواب دیا کہ منطق الفاظ ہے بحث اس کئے کرتے ہیں کہ الفاظ کی بحث کا سمجھنا معانی کی بحث کا سمجھنا معانی کی بحث کے بیٹے ضروری ہے کیونکہ الفاظ دلالت کرتے ہیں معانی پراور معانی کا سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا یہ الفاظ کے بغیر نہیں ہوسکتا۔اس لئے تبعاالفاظ کی بحث لائی گئی ہے۔

مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَنْطِقِی : بيعبارت بھی دفع دخل مقدر بيعن ايك سوال كاجواب ہے۔ اعتراض: آ ب نے كہا كمنطقيوں كوالفاظ كى بحث سے كوئى لگاؤنہيں ہے بلكہ صرف ضرورت كے

تخت ان ہے بحث کرتے ہیں حالا نکہ جب منطقی صرف اورنحو پر مھاتے ہیں تو اس وقت بالفضد الفاظ سے

بحث كرتے ہيں تو آ پ كايہ كهنا تي نہيں ہے كمنطقيوں كوالفاظ كى بحث سے كوئى لگاؤنہيں ہے؟

جواب: \_منطقیوں کومنطقی ہونے کی حیثیت ہے الفاظ کی بحث سے لگاؤنہیں ہے صرف اورنحو پڑھتے، پڑھاتے وقت تو وہ صرفی اورنحوی ہوتے ہیں۔

فَصُلَ: فِي الدَّلالَةِ اَلدَّلالَةُ لُغَةً هُوَ الْإِرْشَادُ اَى رَاهُ وَنِي الْإِصُطِلاَحِ كُونُ الشَّيْ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْ احْرَ وَالدَّلالَةُ قِسْمَانِ لَفُظِيَّةٌ وَغَيْرُ لَفُظِيَّةٍ الشَّيْ بِحَيْثُ يَلُزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْ احْرَ وَالدَّلالَةُ قِسْمَانِ لَفُظِيَّةٌ وَغَيْرُ لَفُظِيَّةٍ وَالدَّلالَةُ قِسْمَانِ لَفُظِيَّةٌ وَعَيْرُ لَفُظِيَّةٍ وَالدَّلالَةُ قِسْمَانِ لَفُظِيَّةً وَعَيْرُ لَفُظِيَّةٍ وَالدَّلالَةُ قِسْمَانِ لَفُظِيَّةً وَعَيْرُ لَفُظِيَّةٍ وَالدَّلالَةُ فَالاَ يَكُونُ الدَّالُ فِيهِ اللَّفُظُ وَكُلُّ وَاللَّهُ فَظَيَّةً مَا يَكُونُ الدَّالُ فِيهِ اللَّفُظُ وَعَيْرُ اللَّفُظِيَّةِ مَالاً يَكُونُ الدَّالُ فِيهِ اللَّفُظُ وَكُلُّ

مِسنُهُ مَا عَلَى ثَلاَ ثَقِ ٱنْحَاءِ آحَدُهَا اللَّهُ طِيَّةُ الْوَضُعِيَّةُ كَدَلا لَةِ لَفُظِ زَيْدٍ عَلَى مُسَمَّاهُ وَلَانِيُهَا اللَّفُظِيَّةُ الطَّبُعِيَّةُ كَدَلا لَةِ لَفُظِ أَحُ أَحُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهُمَلَةِ وَقِيلً بِنَفَسُحِهَا عَلَى وَجُعِ الْصَّدُرِ فَإِنَّ الطَّبِيْعَةَ تَضُطَرُ بِإِحُدَاثِ هذَا اللَّفُظِ عِنْدَ وَقِيلً بِنَفَسُحِهَا عَلَى وَجُعِ الْصَّدُرِ وَثَالِئُهَا اللَّفُظِيَّةُ الْعَقُلِيَّةَ كَدَلا لَةٍ لَفُظ دَيُزِنِ الْمَسْمُوعُ عُمُونِ الْحَدَارِ عَلَى وُجُودِ اللَّافِظِ وَرَابِعُهَا غَيْرُ اللَّفُظِيَّةِ الْوَصُعِيَّةِ كَدَلا لَةِ الدَّوَالِ مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ عَلَى وَجُودِ اللَّافِظِ وَرَابِعُهَا غَيْرُ اللَّفُظِيَّةِ الْوَصُعِيَّةِ كَدَلا لَةِ الدَّوَالِ مِنْ وَالْمَاءِ وَالْكَلُا وَسَادِسُهَا غَيْرُ اللَّفُظِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ كَدَلا لَةِ الدُّحَانِ عَلَى النَّارِ فَهٰذِهِ طَلَبِ الْمَاءِ وَالْكَلُا وَسَادِسُهَا غَيْرُ اللَّفُظِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ كَدَلا لَةِ الدُّحَانِ عَلَى النَّارِ فَهٰذِهِ طَلَبِ الْمَاءِ وَالْكَلا وَسَادِسُهَا غَيْرُ اللَّفُظِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ كَدَلا لَةِ الدُّحَانِ عَلَى النَّارِ فَهٰذِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمہ: فصل دلالت کے بیان میں: دلالت کا لغوی معنی ہے راستہ دکھانا اور اصطلاح میں ہوناشی
کا ایسے طور پر کہ اس کے جانے سے دوسری چیز کا جانبالا زم آئے اور دلالت دوقتم پر ہے لفظی اور غیر
لفظی لفظی نے نفطی وہ ہے کہ دالت کرنے والا اس میں لفظ ہوا ورغیر لفظی وہ ہے کہ دلالت کرنے والا اس میں
لفظ نہ ہو۔ اور ان دونوں میں سے ہرایک تین تین تین تم پر ہے۔ پہلی قتم لفظی وضی: جیسے لفظ زید کی داالت
اسکی ذات پر۔ دوسری قتم لفظی طبعی: جیسے لفظ اُئے اُئے (ہمزہ صفہوم اور حاء ساکنہ کے ساتھ اور حاء مفتوحہ
کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے ) کا دلالت کرنا سینہ کے در دیر کیونکہ طبیعت سینہ میں در دعارض ہوجانے کے
وقت اس لفظ کے بولنے پر مجبور ہوتی ہے۔ تیسری قتم لفظی عقلی: جیسے لفظ دین جو دیوار کے پیچھے سے سنا
جائے اس کی دلالت بولنے والے کے وجود پر۔ چوتھی قتم غیر لفظی وضی: جیسے دلالت دوال اربعہ کی اپنے مائے اس کی دلالت بولی اور گھاس کے طلب
جائے اس کی دلالت بولی قتم غیر لفظی طبعی: جیسے دھویں کا آگ پر دلالت کرنا۔ پس سے چھ دلالتیں ہیں اور منطقی
صرف دلالت گونا کہ وضعی ہے بحث کرتا ہے اس لئے کہ دوسرے کوفائدہ پہنچانا اور اس سے فائدہ حاصل

کرنااس دلالت سے بسہولت میسر آتا ہے بخلاف دوسری اقسام دلالت کے کہ ان سے افادہ اور استفادہ دشواری سے خالی ہیں۔ میضمون خوب یا دکرلو۔

تشری : \_ بہاں سے مصنف دلالت کی تعریف اور قسمیں بیان فر مار ہے ہیں \_ دلالت کا لغوی معنی ہے الار شاد (راستہ دکھانا) اور اصطلاحی معنی کون السبی بحیث یار م من العلم به العلم بشی الحسر (کسی شی کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس شی کے علم سے کسی دوسری شی کاعلم لازم آئے) پہلی چیز الحسر جس کی وجہ سے علم آیا اس کودال اور جس چیز کاعلم آیا اس کو مدلول کہتے ہیں ۔

اقسام ولالت: \_دلالت كى اوّلاً دوسمين بين ﴿ الله ولالت لفظيه ﴿ ٢ ﴾ ولالت غيرلفظيه \_

ولالت لفظيد: بس مين دال لفظ مورولالت غيرلفظيد: بس مين دال لفظ نه مور

پھرمنطقیوں نے دیکھا کہ دال کی دلالت مدلول پر تین چیز وں میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہوتی ہے ﴿ ا ﴾ وضع کی وجہ سے ہوتی ہے ﴿ ا ﴾ وضع کی وجہ سے کی کی وجہ سے کی دو اسے کی دو

ا کولالت انفظیہ وضعیہ:۔جس میں دال لفظ ہواور دلالت وضع کی وجہ ہے ہو جیسے لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر کیونکہ زید کوذات زید کیلئے وضع کیا گیا ہے۔

(۲) ولالت لفظیہ طبعیہ: ۔جس میں دال لفظ ہواور داالت طبیعت کے اقتضاء کی وجہ ہے ہوجیے اُن اُن کرتا ہے اُن اُن کی دلالت رنج وصد ہے پر کیونکہ طبیعت انسانی ہے کہ وہ رنج وصد مہ کے وقت اُن کُر اُن ہے کہ وہ رنج وصد مہ کے وقت اُن کُر اُن ہو جی دلالت لفظ ہواور دلالت عقل کے تقاضے کی وجہ ہوجیے لفظ دینو کی دلالت دیوار کے بیجھے موجودانسان کی ذات پر۔کیونکہ عقل اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ کوئی بولنے والاموجود ہے۔

اعتراض: -آب نے یہاں لفظ دیز کیوں کہازیدیا اورکوئی لفظ کہددیے؟

جواب: اگر ہم لفظ زیدیا اور کوئی موضوع لفظ کہتے تو پھر دو دلالتیں ہوجا تیں۔ ایک عقلیہ اور دوسری وضعیہ ۔ اس کئے ممل لفظ دینو لائے تا کہ صرف لفظ یہ عقلیہ کی مثال ہے۔

( البعد کی دلالت این مدلولات پر دوال اربعه یہ بین ﴿ الله فلانه به واور دلالت وضع کی وجہ ہے ہو جیسے دوال اربعه یہ بین ﴿ الله فلانه بالله وضعیہ نام بیانی کی بیائش معلوم کرنے کیلئے ﴿ ٢ ﴾ اشارات: جیسے سرکا ہلانا ہاں اور نہیں کیلئے یا ہاتھ ہلانا وغیرہ ۔ ﴿ ٣ ﴾ خطوط: جیسے نقوش زید یا عمر وکی دلالت ان کے الفاظ پر ۔ای طرح سیرهی لکیر(۱) الف پر دلالت کرتا ہے وغیرہ ۔ ﴿ ٢ ﴾ مقود: جیسے انگلیوں کے دلالت کرتا ہے وغیرہ ۔ ﴿ ٢ ﴾ مقود: جیسے انگلیوں کے ذریعے فاض اشارے بنا کرتنی گننااس طریقے سے ایک سے لیکر ہزارتک گنی گئی جاسمتی ہاں انگلیوں کی اشکان جوضا میدد پردلالت کرتی بین ان کو قفود کہتے ہیں ۔ تو ان کوا ہے مدلولات کیلئے وضع کیا گیا ہے کی اشکان جوضا می مدد پردلالت کرتی ہیں ان لفظ نہ ہواور دلالت طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے ہوجیسے گھوڑے کا ہنہنانا یہ گھوڑے کیا گیا ہے وقت وہ طبعا ہنہناتا ہے۔ کوئکہ بھوک بیاس کے وقت وہ طبعا ہنہناتا ہے۔ کوئکہ بھوک بیاس کے وقت وہ طبعا ہنہناتا ہے۔ کوئکہ بھوک بیاس کے وقت وہ طبعا ہنہناتا ہے۔

﴿٢﴾ ولالت غیرلفظیہ عقلیہ: ۔ جس میں دال لفظ نہ ہواور دلالت عقل کے تقاضے کی وجہ ہے ہو جیسے دھوئیں کی دلالت آگ برعقل ہے ہتی ہے کہ جب دھواں ہے تو آگ بھی ضرور ہوگی۔ جیسے دھوئیں کی دلالت آگ برعقل ہے ہوئیں مرمنطق حضرات ان میں سے صرف ایک دلالت لفظیہ وضعیہ سے ریکل جھ دلالتیں ہوئیں مرمنطق حضرات ان میں سے صرف ایک دلالت لفظیہ وضعیہ سے

میر مل چھودلا میں ہو میں مرسی مطرات ان میں سے صرف ایک دلالت تفظیہ وصعیہ ہے۔ بحث کرتے ہیں بقیہ بانچ دلالتوں سے بحث نہیں کرتے۔

اعتراض: منطقی بقیہ بانج دلالات سے بحث کیوں ہیں کرتے؟

جواب: \_دراصل منطقی حضرات دلالت سے بحث افادہ اور استفادہ کی غرض سے کرتے ہیں اور افادہ اور استفادہ پورے طور پرای سے ہی ہوسکتا ہے بقید پانچ سے ہیں۔ اور استفادہ پورے طور پرای سے ہی ہوسکتا ہے بقید پانچ سے ہیں۔

اعتراض: بقيه بإنج دلالتول سے افادہ اور استفادہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟

چواب: دلالت غیرلفظیہ کی تین قسمیں تو نفظ ہی نہیں ہیں لہذاان سے افا دہ اور استفادہ لفظ نہ ہونے کی وجہ نہیں ہوسکتا اور دلالت لفظیہ کی دوقسمیں طبعیہ اور عقلیہ لفظ تو ہیں گرعقل اور طبیعت میں چونکہ تفاوث ہوتا ہے لوگوں کی طبیعتیں اور عقلیں مختلف ہوتی ہیں اس لئے ان ہے بھی بحث کا کائی فائدہ نہیں جبکہ وضع ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے اور اس میں تفاوت نہیں ہوتا الحاصل چونکہ افا دہ واستفادہ صرف دلالت لفظیہ وضعیہ پر موقوف ہے اس لئے صرف ای ہے کھمل بحث کرتے ہیں اور اس کی قسمیں بیان کرتے ہیں باقیوں کی نہیں ۔

سوال: \_اگران با ی دلانتوال سے افادہ اور استفادہ ہیں ہوسکتا تو پھر انکوذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب ﴿ ﴾: \_طلباء کے فائدے کیلئے ذکر کیا گیا ہے۔

جواب ﴿ ٢﴾: ان دلالتوں كو دلالت لفظيه وضعيه كے بجھنے كيلئے ذكر كيا گيا ہے كيونكه قاعدہ ہے تُعرَّفُ الاشياء باضدادها (اشياء ابن ضدوں سے بہجانی جاتی ہیں)

ھندا کی ترکیب: منطقی حضرات بعض اوقات کوئی اہم بات ذکر کرنے کے بعد ھذا کے ذریعے اس کی اہمیت بتاتے ہیں۔ یہ ھندا ترکیب میں خبر ہے مبتدا ، محذوف کی اصل عبارت یوں ہوگی الاحسر ھذا یا پیمفعول بہ بے گاخذ کا تو عبارت یوں ہوگی خذھذا۔

وَيَنْبَغِى اَنْ يُعْلَمَ اَنَّ الدَّلَا لَهَ اللَّهُ طِيَّة الْوَضُعِيَّة الَّتِی لَهَا الْعِبُرَة فِی الْمُحَاوَرَاتِ وَالْعُلُومِ عَلَی ثَلاَثَةِ اَنْحَاءٍ اَحَدُهَا الْمُطَابُقِيَّةُ وَهِی اَنْ يَدُلَّ اللَّهُ طُعَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ وَالْعُلُومِ عَلَى ثَلاَ ثَة اَنْحَاءٍ اَحَدُهَا الْمُطَابُقِيَّةُ وَهِی اَنْ يَدُلَّ اللَّهُ طُعَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ فَلِكَ اللَّهُ طُلَاكَ اللَّهُ طُلَاكَ اللَّهُ طُلَاكَ اللَّهُ طُلَاكَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ الْحَيُوانِ وَالنَّاطِقِ وَثَانِيهَا التَّصَمُّنِيَةُ وَهِی اَن يَّا لَهُ اللَّهُ طُعُ عَلَى الْحَيُوانِ فَقَطُ وَقَالِحُهُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى الْمَوْضُوعِ لَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَ

ترجمہ: فصل: بیجانامناسب ہے کہ داالت لفظیہ وضنیہ جس کا محاورات وعلوم میں اعتبار ہے تین قتم

پر ہے (۱) مطابقی: اور وہ بیہ ہے کہ لفظ اس پور ہے معنی پر دلالت کر ہے جس کیلئے وہ وضع کیا گیا ہے جیسے
انسان کا دلالت کرنا حیوان اور ناطق کے مجموعے پر (۲) نضمنی: اور وہ بیہ کہ لفظ معنی
پر دلالت کر ہے جیسے انسان کا دلالت کرنا صرف حیوان پر (۳) التزامی: اور وہ بیہ ہے کہ لفظ نہ معنی
موضوع لہ پر دلالت کر ہے نہاں کی جزء پر بلکہ ایسے خارجی معنی پر دلالت کر ہے جو معنی موضوع لہ کولا زم
ہواور لازم وہ چیز ہے کہ ذہن معنی موضوع لہ سے اس کی طرف شقل ہوجائے جیسے انسان کا دلالت کرنا بھر پر۔
تا بلیت علم اور صنعت کتابت پر اور جیسے لفظ تمی کا دلالت کرنا بھر پر۔

تشری : چونکه منطقی حضرات فقط دلالت لفظیه وضعیه سے بحث کرتے ہیں اس کے مصنف اس نصل میں اس کی اقسام ذکر کرر ہے ہیں۔

ولالت لفظيه وضعيه كي تين قتميس بين ﴿ الهمطابقي ﴿ ٢ ﴾ تضمني ﴿ ٣ ﴾ التزامي \_

ولالت مطابقي اسمني اورالتزامي كي وجبتسميه: مطابقي: -بدباب طابق يطابق مطابقة سے مصدر ہے جمعنی موافقت کرنا، جس طرح ایک جوتا جب دوسرے کے ساتھ سائز میں مل جاتا ہے تو کہتے میں طابق النعل بالنعل جوتا جوتے کے برابر ہوگیا۔ چونکہ اس دلالت میں بھی لفظ بول کر پورامعنی موضوع لدمراد ہوتا ہے، گویا لفظ اور موضوع لدایک دوسرے کے موافق ہوجاتے ہیں اس لئے اس کو مطابقی کہتے ہیں ۔ منی: ۔ بیٹمن سے ہے اور اس کامعنی ہے کسی شی کوبغل میں لینا اور یہ بھی معنی موضوع لد کے جز ، کو اندر لئے ہوئے ہوتی ہے اسلئے اس کو ضمنی کہتے ہیں۔النز امی:۔بیزوم سے ہے اس کوالتزامی اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بھی لفظ سے موضوع لہ کے لازم پر دلالت ہوتی ہے۔ فائده (۱): لروم كي تين تشميس بيل ﴿ الجازوم ما بيت ﴿ ٢ كجازوم وَيَى ﴿ ٣ كَارُوم خَارِ جَي \_ كروم ما جيت: \_جس ميں لا زم ملزوم كوذ بن ميں بھى چمٹا ہوا ہواور خارج ميں بھى جيسے چار كوجفت ہونا ذ ہن اورخارج دونوں میں چمٹا ہوا ہے ۔لزوم ذہنی: ۔لازم فقط ذہن میں ملزوم کو چمٹا ہوا ہوخارج میں چمناہوانہہوجیسے قابلیت علم انسان کوذہن میں چمٹی ہوئی ہےنہ کہ فارج میں لزوم فارجی: جس میں لازم ملزوم كوصرف خارج مين جمثا مواموذ من مين جمثا موانه مومثلاة ككوجلانا ،اور بإنى كود بونا جمثا مواب كين صرف خارج میں ذہن میں ہیں ورنہ تو ان چیزوں کے تصور کے وقت ذہن کاغرق اور حرق لازم آپیگا۔ دلالت التزامي ميں لزوم ذہنی معتبر ہوتا ہے لزوم خارجی اور لزوم ماہیت تہیں۔ فائده (۲): \_ پرلزوم دینی کی دونشیس میں ﴿ الله الله وم عقلی ﴿ ٢ ﴾ از وم عرفی \_

لزوم عقلی: بس میں لازم اور ملزوم کے درمیان جدائی عقل کے نزدیک محال ہو جیسے ممی کی دلالت بھر پر لزوم عرفی: بسر میں لازم اور ملزوم کے درمیان عقلاً تو جدائی ہو سکے عرف عام میں جدائی نہ ہو سکے جیسے جاتم طائی کی دلالت سخاوت پر۔

فَصُلِّ: اَلدَّلَا لَهُ التَّصَمُّنِيَّةُ وَ الْإِلْتِزَامِيَّةُ لَا تُوْجَدَانِ بِدُوْنِ الْمُطَابَقَةِ وَ ذَلِكَ لِلاَنَّ الْمُحُرُّةِ لَا يُوجَدُ لِلاَنَّ الْمُحُرُّةِ لَا يُحَرِّ الْمُلُورُمِ وَ التَّابِعُ لا يُوجَدُ لِلاَنَّ اللهِ اللهُ الل

ترجمہ: فصل: دالات تضمنی اور التزامی مطابقی کے بغیر نہیں پائی جاتیں اور بیاس کئے کہ جزء بغیر کل کے متصور نہیں ہوتا اور اسی طرح لازم بغیر ملزوم کے اور تابع بغیر متبوع کے نہیں بایا جاتا ۔ اور دلالت مطابقی مجھی ان دونوں کے بغیر بھی پائی جاتی ہے کیونکہ یہ بات جائز ہے کہ لفظ کسی معنی بسیط کیلئے وضع کیا گیا ہونہ اس کا کوئی جزء ہواور نہ لازم ۔

تشری :۔ اس نصل کے دو جھے ہیں۔ مندرجہ بالا عبارت میں مصنف ؓ نے ندکورہ تین دلاتوں کے درمیان نبست بیان کی ہے اور دوسرے جھے میں مناطقہ کے درمیان ایک اختلافات بیان کریں گے۔ ﴿ اِللّٰ وَلالت مطابقی اور قصمنی کے درمیان نسبت :۔ دلالت مطابقی اور دلالت تضمنی کے درمیان نسبت عوم خصوص مطلق کی ہے کیونکہ جس جگددلالت تضمنی پائی جائے گی اس جگددلالت مطابقی بھی ضرور پائی جائے گی اور جس جگددلالت مطابقی پائی جائے وہاں دلالت تضمنی کا پایا جانا ضروری نہیں گویا دلالت مطابقی عام مطلق ہے اور دلالت تضمنی خاص مطلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کددلالت مطابقی کل ہے اور دلالت مطابقی متبوع اور تنظمنی تابع ہے اور دلالت مطابقی متبوع اور جزیم بھی کل کے بغیر نہیں پایا جاتا نیز دلالت مطابقی متبوع اور تضمنی تابع ہے اور تابع متبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا البتدائيا ہوسکتا ہے کہ کوئی کل ایسا ہوجس کے اجزاء تضمنی تابع ہے اور تابع متبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا البتدائيا ہوسکتا ہے کہ کوئی کل ایسا ہوجس کے اجزاء تابد نہوں تو وہاں کل پایا جاتے گا اور جزیم نہیں بایا جاتا گا دلالت مطابقی ہوگی تضمنی نہیں ہوگی جیسے لفظ بی نہیں ہوگی جیسے لفظ بی نہیں بایا جاتا کا دلالت مطابقی ہوگی تضمنی نہیں ہوگی جیسے لفظ بی نہیں وہ پایا جاتے گا دلالت مطابقی ہوگی تضمنی نہیں ہوگی جیسے لفظ بی نہیں بایا جاتے گا دلالت مطابقی ہوگی تضمنی نہیں ہوگی جیسے لفظ بی نہیں بایا جاتے گا دلالت مطابقی ہوگی تضمنی نہیں ہوگی جیسے لفظ

الله كامعنى بسيط ہے اس كے اجزاء نہيں ہيں ، ميعنى بسيط كيلئے وضع كيا گيا ہے تو اس ميں دلالت مطابقی بائی جاتی ہے دلالت تضمنی نہيں بائی جاتی۔

﴿ ٢﴾ ولالت مطابقی اورالتزامی کے درمیان نسبت: ان کے درمیان بھی یہی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے یعنی جس جگہ التزامی پائی جائے گی وہاں دلالت مطابقی ضرور پائی جائے گی البتہ جہاں مطابقی پائی جائے وہاں التزامی کا پایا جانا ضروری نہیں کیونکہ دلالت التزامی لازم ہے اور مطابقی ملزوم ،اورلازم بھی بھی ملزوم کے بغیر نہیں پایا جا سکتا البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی ملزوم ایسا ہوجس کوکوئی چیز لازم ہی نہ ہوتو وہاں مطابقی ہوگی التزامی نہیں ہوگی۔

وجہ کی ہے بیخی کسی معنی موضوع لہ میں دونوں دلائتیں پائی جاتی ہیں اور بعض اوقات کسی معنی موضوع لہ وجہ کی ہے بیخی کسی معنی موضوع لہ میں دونوں دلائتیں پائی جاتی ہیں اور بعض اوقات کسی معنی موضوع لہ میں دلالت النزامی پائی جاتی ہے النزامی ہیں پائی جاتی اور بھی کسی معنی میں تضمنی پائی جاتی ہے النزامی ہیں یائی جاتی ہیں کیونکہ حیوان ناطق ایک ایسامعنی موضوع لہ ہے جس کے اجزاء بھی ہیں اور اس کوئی اشیاء لازم بھی ہیں اور لفظ اللہ میں النزامی ہے مگر تضمنی نہیں پائی جا سکتی کیونکہ لفظ اللہ کامعنی بسیط ہ اس کے اجزاء نہیں ہیں اور ایسامعنی موضوع لہ جس کے اجزاء تو ہوں لیکن اس کوئی شین لازم نہ ہودہ ہاں تھمنی ہوگی النزامی نہیں۔

تر جمہ: ۔ پس اگر تو کیے کہ ہم سلیم ہیں کرتے کہ ایسامعنی پایا جائے جس کا کوئی لازم نہ ہو کیونکہ یقینا ہر معنی کر سے کہ وہ معنی اپنا غیر ہیں ہے۔ ہم جواب دیں گے کہ لازم سے مرادلازم کیلئے لازم ہے اور کم از کم لازم سے کہ وہ معنی اپنا غیر ہیں ہے۔ ہم جواب دیں گے کہ لازم سے مرادلازم

بین ہے جس کی طرف ملزوم سے ذہن منتقل ہوجا تا ہے اور آپکا یہ کہنا کہ وہ معنی اپناغیر نہیں لوازم بینہ میں سے نہیں سے نہیں کے حتی کی اپناغیر نہیں لوازم بینہ میں اس نہیں ہوجا تا ہے اور آپکا یہ کہنا کہ وہ معنی کا وسوسہ بھی نہیں آتا جہ جائیکہ اس غیر کا نہ ہونا ہمارے ذہن میں آئے۔ چہ جائیکہ اس غیر کا نہ ہونا ہمارے ذہن میں آئے۔

تشری : بیاس فصل کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں مصنف امام رازی کے ایک اعتر اض کوفل کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں۔

اعتراض: امامرازی فرماتے ہیں کہ دلالت مطابقی اور دلالت التزامی میں نبیت عموم خصوص مطلق کی انہیں ہے بلکدان کے درمیان نبیت تساوی کی ہے جس جگہ دلالت التزامی پائی جائے گی اس جگہ مطابقی بائی جائے گی اس جگہ مطابقی بائی جائے گی اس جگہ دلالت التزامی بھی ضرور پائی جائے گی کوئکہ دنیا میں کوئی معنی ایسانہیں ہے جس کوکوئی چیز لازم نہ ہو،اگر کوئی معنی ایسا ہے کہ اس کوکوئی لازم نہیں ہے تو کم از کم اس کو لیس غیرہ ہونا تو ضرور لازم ہے لیس غیرہ کا مطلب ہے کہ یہ عنی اپنا غیر نہیں ہے لہذا آپ کی ہے بات غلط ہے کہ ان کے درمیان نبیت عموم خصوص مطلق کی ہے۔

جواب سے پہلے ایک تمہید ملاحظہ ہو تمہید: ۔لازم کی تین قسمیں ہیں ۔﴿ اَ ﴾لازم بین بالمعنی الاخص ﴿ ٢﴾لازم بین بالمعنی الاعم ﴿ ٣﴾لازم غیربین۔

لازم بین بالمعنی الاخص: ایسالازم ہے کہ فقط ملزوم کے تصور سے لازم اور ملزوم کے درمیان لزوم کا تصور فرمین بالمعنی الاخص: ایسالازم ہے کہ فقط ملزوم کے تصور ذہن میں آجائے جیسے عمی کی دلالت بھر پر کہ جیسے ہی ہم نے اندھاین کہا تو ایک ایسی آئھ کا تصور ہمارے ذہن میں آیا جس کونورلازم تھا۔

لازم بین بالمعنی الاعم: ایسالازم ہے کہ فقط ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور اور لزوم کا یقین ہمارے ذہن میں نہ آئے بلکہ لازم کا علیحدہ سے تصور کرنا پڑے پھرلزوم کا یقین آئے جیسے چار کو جفت ہونالازم ہے پہال صرف چار کے تصور سے اس کے جفت ہونے کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا بلکہ چار اور جفت دونوں کا الگ الگ تصور کرنے کے بعدان کے درمیان لزوم کا تصور ذہن میں آتا ہے۔

لا زم غیر بین: ۔ لازم اور ملز وم دونوں کے تصور ہے بھی لزوم کا تصور جارے ذہن میں نہ آئے بلکہ اس کیلئے ایک تیسری چیز یعنی دلیل کی بھی ضرورت ہو جیسے عائم کو حادث ہونالا زم ہے یہاں عائم اور حادث کا تصور کرنے سے بھی ان کے درمیان لزوم کا تصور ذہن میں نہیں آتا بلکہ ایک دلیل بھی دین پڑتی ہے کہ العالَم متغیر و کل متغیر حادث اس کے بعد ان کے درمیان لزوم کا یقین آتا ہے۔

جواب: \_لفظا ہے معنی موضوع لہ کے لازم پر دلالت کر ہے وہ دلالت التزامی ہے اس لازم ہیں بالمعنی الاخص ہے نہ کہ دوسرے دولا زم ،اور دنیا میں گئ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی لازم بین بالمعنی الاخص ہیں ہے ہاں بالمعنی الاعم اور لازم غیر بین ہوسکتا ہے اور لیسس غیرہ کا تصور لازم غیر بین ہوسکتا ہے اور لیسس غیرہ کا تصور لازم غیر بین ہوسکتا ہے اور لیسس غیرہ کا تصور لازم غیر بین ہوسکتا ہے کوئکہ جب ہم کسی معنی موضوع لہ کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بسا او قات اس کے غیر کا تصور ہی نہیں آتا چہ جا تیکہ اس غیر کے نہ ہونے کا تصور کیعنی لیس غیرہ کا تصور آئے لہذا آپا اعترض صحیح مصور ہی نہیں اور ہماری بات سے ہے کہ مطابقی اور التزامی کے درمیان نبست عموم خصوص مطلق کی ہے۔

فَصُلْ: اَللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالُ اِمَّامُهُ رَدِّ وَاِمَّا مُرَكَّبٌ فَالْمُهُ رَدُ مَا لا يُقْصَدُ بِجُزُئِهِ اللَّه عَلَى مَعْنَاهُ وَ ذَلالَةِ زَيْدٍ عَلَى اللَّه عَلَى مَعْنَاهُ وَ ذَلالَةِ زَيْدٍ عَلَى اللَّه عَلَى مَعْنَاهُ وَ ذَلالَةِ زَيْدٍ عَلَى مُسَمَّاهُ وَ ذَلالَةِ عَلَى المَعْنَى الْعَلَمِي وَالْمُرَكِّبُ مَا يُقُصَدُ بِجُزُئِهِ الدَّلا لَةُ عَلَى مُسَمَّاهُ وَ ذَلالَةٍ عَلَى المَّهُ عَلَى الْمَعْنَى الْعَلَمِي وَالْمُرَكِّبُ مَا يُقُصَدُ بِجُزُئِهِ الدَّلا لَةُ عَلَى جُزُءِ مَعْنَاهُ وَ ذَلالَةٍ رَامِى السَّهُمِ عَلَى فَحُواهُ جُزُءِ مَعْنَاهُ وَ ذَلالَةٍ رَامِى السَّهُمِ عَلَى فَحُواهُ

ترجمہ: فصل : دلالت کر نے والالفظ مفر دہوگا یا مرکب، پس مفر دوہ لفظ ہے کہ اسکی جزء سے اسکے معنی کی جزء پر دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو جیسے ہمزہ استفہام کا دلالت کرنا اپنے معنی پر، اور لفظ زید کا دلالت کرنا اپنے مسمی پر اور لفظ عبداللہ کا دلالت کرنا معنی علمی پر ۔ اور مرکب وہ لفظ ہے کہ اسکی جزء سے اس کے معنی کی جزء پر دلالت کا ارادہ کیا گیا ہو جیسے زید قائے کی دلالت اپنے معنی پر اور دامسی السہم کی دلالت اپنے مفہوم پر۔

تشریج: \_ چونکه لفظ کی بحث (جومعنی پر دلالت کرتا ہے ) کلیات خس کیلئے موقوف ملیہ ہے اس لئے

دلالت کی بحث سے فارغ ہوکر کلیا ہے خمس کی بحث سے پہلے لفظ کی تعریف وتقسیم کرر ہے ہیں۔ لفظ کی دوسمیں ہیں ﴿ا﴾مفرد ﴿٢﴾مرکب۔

مفرو: لفظ کی جزء ہے معنی کی جزء پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے۔ پھراسکی چارصور تیں ہیں اور بہی مفرد

کی چارشمیں بھی ہیں ﴿ا﴾ لفظ کی جزء ہی نہ ہو بھیے ہمز ہ استفہام ۔ ﴿ ٢ ﴾ لفظ کی جزء ہولیکن معنی کی
جزء نہ ہو بھیے زید یا انسان ۔ ﴿ ٣ ﴾ لفظ کی جزء بھی ہو معنی کی جزء بھی ہو لیکن لفظ کے اجزاء کی معنی کے
اجزاء پر دلالت نہ ہو جیسے عبداللہ جب یہ کی کاعلم (نام) ہو کیونکہ نام ہونے کی صورت ہیں عبد کی بندہ پر
اور لفظ اللہ کی اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت نہیں بلکہ جموعہ کی دلالت سٹی پر ہے ۔ ﴿ ٣ ﴾ لفظ کی کی جزء بھی ہو معنی کی جزء بعر دلالت بھی کرنے گئن ہمارادلالت کرنے کا ارادہ نہ ہو بھی ہو معنی کی جزء بھی ہو لفظ کی جزء معنی کی جزء پر دلالت بھی کرنے کیا مارادلالت کرنے کا ارادہ نہ ہو حیوان ناطق جب کی کا نام رکھ دیا جائے کیونکہ حیوان ناطق نام رکھنے کے بعد ہمارا مقصود وارادہ حیوان سے حیوان ساطق جب کی کا نام رکھ دیا جائے گئی جزء پر دلالت کا ارادہ کیا جائے جینے ذید قائم یا مرکب: ۔ مرکب: ۔ مرکب وہ لفظ ہے جس کے جزء ہے معنی کی جزء پر دلالت کا ارادہ کیا جائے جینے ذید قائم یا دامی السے جبارہ العنوان دیگر یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ مرکب کیلئے چارشرطیں ہیں آگرا کی بھی شرطنہیں رامی السے جبارہ العنوان دیگر یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ مرکب کیلئے چارشرطیں ہیں آگرا کی بھی شرطنہیں رامی السے جبارہ العنوان دیگر یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ مرکب کیلئے چارشرطیں ہیں آگرا کیک بھی شرطنہیں رامی السے جبارہ العنوان دیگر یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ مرکب کیلئے چارشرطیں ہیں آگرا کیا جھی شرطنہیں

مر سب: مرکب وہ لفظ ہے جس کے جزء سے سی کی جزء پر دلالت کا ارادہ کیا جائے جیسے زید قدائم یا دامسی السح بعد ان اللہ بھی شرطنہیں دامسی السح بعدارہ بعنوان دیگر ہوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ مرکب کیلئے چارشرطیں ہیں اگرا یک بھی شرطنہیں پائی جائے گی تو وہ مفرد ہوگا مرکب نہیں ہا کہ لفظ کی جزء ہو ہو ۲ کہ معنی کی جزء بھی ہو۔ ہسک لفظ کے اجزاء پر دلالت بھی ہو ہی ہو ہی دلالت مقصود بھی ہو۔

ثُمَّ الْمُفُرَدُ عَلَى اَنُحَاءٍ ثَلا ثَةٍ لِآنَهُ إِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًّا بِالْمَفْهُومِيَّةِ اَى لَمُ يَكُنُ فِى فَهُمِهِ مُحْتَاجًا إِلَى ضَمِّ ضَمِيْمَةٍ فَهُوَ اِسُمِّ إِنْ لَمْ يَقْتَرِنُ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِزَمَانٍ يَكُنُ فِي فَهُمِهِ مُحْتَاجًا إلَى ضَمِّ ضَمِيْمَةٍ فَهُوَ اِسُمِّ إِنْ لَمْ يَكُنُ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًّا فَهُو اَدَاةً فِي عُرُفِ مِنَ الْآزُمِنَةِ النَّلَا ثَةٍ وَكَلِمَةً إِنِ اقْتَرَنَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًّا فَهُو اَدَاةً فِي عُرُفِ الْمِيْزَانِيِّيْنَ وَحَرُقٌ فِي إصْطِلاحِ النَّحُويِيِّيْنَ هَذَا

ترجمہ: پرمفرد تین تم پر ہے اس لئے کہ اگر اس کامعنی سیجھنے کے اعتبار سے ستقل ہو یعنی اس کے سیجھنے میں کسی ضمیمہ کے ملانے کی ضرورت نہ ہوتو وہ اسم ہے اگر بیمعنی تین زمانوں میں سے کسی سے ملا ہوا

نه ہواور کلمہ ہے اگر کسی زمانہ کے ساتھ ملا ہوا ہواور اگر مفرد کامعنی مستقل نہ ہوتو وہ اداۃ ہے اہل منطق کی اصطلاح میں اور حرف ہے تو یوں کے محاورہ میں۔اس کوخوب یا دکرلیں۔

تشری : اس نصل میں معنی کے اعتبار سے مفرد کی تقسیم کرر ہے ہیں۔ مفرد کی تین قسمیں ہیں ﴿ا﴾اسم ﴿۲﴾ کلمہ ﴿۳﴾اداة

وجہ حصر: \_لفظ معنی متفل پر دلالت کرے گایا نہیں ،اگر معنی متفل پر دلالت نہ کرے تو اداۃ ہے۔اگر معنی متفل پر دلالت نہ کرے تو اداۃ ہے۔اگر معنی متفل پر دلالت کرے تو تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانداس میں پایا جائے گایا نہیں ، اگر پایا جائے تو اسم ہے۔ اگر پایا جائے تو اسم ہے۔

اسم: جومعنی متقل پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ آسمیں نہ پایا جائے جیسے زید بکر وغیرہ کلمہ:۔ جومعنی مستقل پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں پایا جائے جیسے ضوب (اس نے گذشته زمانہ میں مارا)۔

ادا : ۔ جومعنی مستقل پر دلالت نہ کرے بلکہ اس کے مفہوم کے سیجھنے میں غیر کی طرف احتیاجی ہوجیسے من ،الی ،علیٰ وغیرہ

فائدہ:۔بیرہ بی تین قسمیں ہیں جن کونحوی حضرات اسم ،فعل ،حرف سے تعبیر کرتے ہیں لیکن ان میں معمولی فرق بھی ہے جس کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔

سوال: بهم آب کوایک مثال دکھاتے ہیں جس میں معنی مستقل بھی پایاجا تا ہے اور زمانہ بھی ہے مگراس کوکلہ نہیں کہتے جیسے امس (گزشتہ کل) زمانہ ماضی ، غدا (آئندہ کل) زمانہ مستقبل اور الأن (آج) زمانہ موجودہ پر دلالت کرتا ہے حالانکہ ان کوکلہ نہیں کہتے۔

جواب: کلمدوہ ہے جس کی ہیئت لیمن کی میں مصورت سے زمانہ مجھا جائے نہ کہ مادہ سے جیسے ضرب بسط بسرب نہیں سمجھا جارہا بلکہ مادہ سے بسط بسرب نہیں سمجھا جارہا بلکہ مادہ سے سمجھا جارہا بلکہ مادہ سے سمجھا جارہا ہے کہ کہ کی تعریف میں داخل ہی نہیں ہیں۔

سوال: ہم آپ کومٹال دکھاتے ہیں کہ معنی مستقل پر دلالت بھی ہور ہی ہے اور زمانہ بھی پایاجارہا ہے اور زمانہ مادہ سے بھی نہیں سمجھاجارہا پھر بھی ان کواسم کہتے ہیں کلمہیں کہتے جیسے اساءا فعال دوید جمعنی امھل علیک جمعنی الزم وغیرہ۔

جواب: ـزمانے سے مرادیہ ہے کہ زمانہ وضع اولی کے اعتبار سے بایا جائے ،اساء افعال میں زمانہ وضع اولی کے اعتبار سے بایا جائے ،اساء افعال میں زمانہ وضع الوی کے اعتبار سے بایا جاتا ہے لیعنی جب ہم نے روید کو امھل کے معنی میں کیا اور علیک کو الزم کے معنی میں کیا تو پھر ان میں زمانہ آیا نہ کہ وضع اولی کے اعتبار سے۔

فَصُلَّ: اِعُلَمُ اَنَّهُ قَدُ ظَنَّ بَعُصُهُمُ اَنَّ الْكَلِمَةَ عِنْدَ اَهُلِ الْمِيْزَانِ هِي مَا يُسَمَّى فِي عِلْمِ السَّحُو بِالْفِعُلِ وَلَيُسَ هِذَا الطَّنُ بِصَوَابٍ فَإِنَّ الْفِعُلَ اَعَمُّ مِنَ الْكَلِمَةِ اَلا تَرَى اَنَّ نَحُو السَّحُو بِالْفِعُلِ وَلَيُسَ هِكَلِمَةٍ عِنْدَالُمَنُطَقِيِّنَ لِانَّ الْكَلِمَةَ مِنْ الْكَلِمَةِ عِنْدَالُمَنُطَقِيِّنَ لِانَّ الْكَلِمَةَ مِنْ الْكَلِمَةِ عِنْدَالُمَنُوبُ وَامَنَالَهُ فِعُلَّ عِنْدَ النَّحَاةِ وَلَيْسَ بِكَلِمَةٍ عِنْدَالُمَنُ الْمَنْ الْكَلِمَةَ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلِي اللللللِّلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّلُولُولُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللَّلِي ا

تشری : \_ یہاں ہے مصنف ایک شبہ کا از الدکر ناچاہتے ہیں وہ یہ کہ شاید بعض کا یہ گمان ہو کہ منطقیوں کا کلمہ اور نحویوں کا فعل ایک ہی چیز ہے کیونکہ در یں ایک ہی تعریف کرتے ہیں گھذا ان میں کوئی فرق نہیں تو بیف کرتے ہیں گھذا ان میں کوئی فرق نہیں تو مصنف فرماتے ہیں کہ ان کا یہ خیال درست نہیں کیونکہ اصدر ب نضر ب وغیرہ نحویوں کے نہیں تو مصنف فرماتے ہیں کہ ان کا یہ خیال درست نہیں کیونکہ اصدر ب نضر ب وغیرہ نحویوں کے

ہاں فعل ہیں گرمنطقیوں کے ہاں کلمنہیں بلکہ بیمفرد ہی نہیں مرکب ہیں کیونکہ مثلااصوب میں ہمزہ متکلم پردلالت کرتا ہے اور صدر ب معنی مصدری پردلالت کرنا ہے بعنی لفظ کی جزمعنی کی جزء پردلالت کررہی ہے۔ بعنوان دیگر نحویوں کا فعل عام مطلق ہے اور منطقیوں کا کلمہ خاص مطلق ہے ۔ بعنی جومنطقیوں کا کلمہ ہوگا وہ نحویوں کا فعل ضرور ہوگا اور جونحویوں کا فعل ہوگا ضروری نہیں کہ وہ منطقیوں کا کلمہ بھی ہو۔

فائدہ: تعریف ایک ہونے کے باد جود یفرق اس لئے ہوا کنحوی حفرات لفظ کی ظاہری شکل وصورت کود یکھتے ہیں جبکہ منطقیوں کے ہاں لفظ کے معنی اور حقیقت کود یکھاجا تا ہے تو نحویوں نے اصدر ب نصوب کی ظاہری شکل وصورت کود کھے کراس پر فعل ہونے کا حکم لگادیا گر منطقیوں نے دیکھا کہ لفظ کی جز مرد لالت ہور ہی ہے تو انہوں نے اس حقیقت کود یکھتے ہوئے اس پر مرکب ہونے کا حکم لگایا اس طرح نویوں کا حرف اور منطقیوں کا اوا ہ بھی بالکل ایک جیے نہیں ہوتے اگر پدان کی تعریف ایک ہی ہے کیونکہ نویوں کے ہاں افعال ناقصہ فعل ہیں گر منطقیوں کے ہاں اوا ہ ہیں وہ اس لئے کہ ایک ہی ہے کیونکہ نویوں کے ہاں افعال کی طرح ہیں یعنی سے امتیار سے ظل مد کی طرح ہے لہذا یہ افعال ہیں اور منطقیوں نے ویکھا کہ بیتو افعال کی طرح ہیں یعنی سے امتیار سے ناقص ہیں لہذا بیادا ہ ہیں۔ بعنوان دیگر منطقیوں کا اوا ہ ہیں۔ بعنوان دیگر منطقیوں کا اوا ہ ہیں۔ بعنوان کو گر منطقیوں کا اوا ہ عام مطلق ہے اور نحویوں کا حرف خاص مطلق ہے۔

فَصُلَّ: قَدُ يُقَسَّمُ الْمُفُرَدُ بِتَقُسِيْمِ اللَّخِرِ وَهُوَ آنَّ الْمُفُرَدُ إِمَّا آنُ يَكُونَ مَعْنَاهُ وَاحِدًا اَوُ يَكُونَ كَثِيرًا وَالَّذِى لَهُ مَعْنَى وَاحِدٌ عَلَى ثَلاَ ثَةِ اَصُرُبٍ لِانَّهُ لا يَخُلُو إِمَّا اَنُ يَكُونَ ذَلِكَ السَمَعَنَى مُتَعَيَّنًا مُشَخَّصًا اَوُ لَمْ يَكُنُ وَالْاَوْلُ يُسَمَّى عَلَمًا كَزَيْدٍ وَهِذَا وَهُو وَالْاَوْلُى اَنُ يُسَمِّى عَلَمًا كَزَيْدٍ وَهِذَا وَهُو وَالْاَوُلُى اَنُ يُسَمِّى هِذَا الْقِسُمُ بِالْجُزُئِيِ الْحَقِيقِي وَالثَّانِي اَي مَا لا يَكُونُ مَعْنَاهُ الْوَاحِدُ مُشَخَّصًا بَلَ يَكُونُ لَهُ اَفُرَادٌ كَيْرُوةٌ هُو صَرُبَانِ اِحُدهُما اَنُ يَكُونَ صِدُقَ الْوَاحِدُ مُشَخَّصًا بَلَ يَكُونُ لَهُ اَفُرَادٌ كَثِيرَةٌ هُو صَرُبَانِ الْحَدهُمَا اَنُ يَكُونَ صِدُقَ الْوَاحِدُ مُشَخَّعَا بَلَ يَكُونُ اللَّهُ الْوَسِيْقِ اللَّوْمُ وَاللَّالِي الْعُرُونَ صِدُقَ الْوَاحِدُ مُشَخَّعَا بَلَ يَكُونُ لَهُ اَفُرَادٌ كَثِيرُةٌ هُو صَرُبَانِ الحَدهُمَا اَنُ يَكُونَ صِدُقَ الْوَاحِدُ مُشَخَّعَا بَلَى عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِواءِ مِنْ غَيْرِانَ يَتَفَاوَتَ بِاَوَّلِيَةٍ وَلُولُولًا إِلَّا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالُولُ اللَّهُ الْمَعْنَى اللَّهُ الْوَلَادِةِ وَتَوافَقِهَا وَالْولُولُ وَالْمُولُولُ الْمُعَنَى الْعَامِ كَالْإِنْسَانِ بِالنِسْبَةِ اللَّي زَيْدِ وَعَمُرُو وَبَكُو وَقَانِيهُمَا فِي الْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَ

أَنُ لاَ يَكُونَ صِدُقَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْعَامِ فِي جَمِيْعِ أَفُرَادِهِ عَلَى وَجُهِ الْإِسْتِوَاءِ بَلُ يَكُونُ صِدُقُ ذَٰلِكَ الْمَعْنَى عَلَى بَعْضِ الْاَفْرَادِ بِالْلَوَّلِيَّةِ أَوِ الْاَشَدِيَّةِ آوِ الْاَوْلَوِيَّةِ وَصِدُقُهَا عَلَى بَعُضِ الْاخرِ بِأَضْدَادِ ذَلِكَ كَالُوجُودِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَاجِبِ جَلَّ مَجُدُهُ وَبِالنِّسُبَةِ إِلَى الْمُمُكِنِ وَكَالْبَيَاضِ بِالنِّسُبَةِ إِلَى الثَّلْجِ وَالْعَاجِ وَيُسَمَّى هٰذَاالُقِسُمُ مُشَكِّكًالِانَّهُ يُوقِعُ النَّاظِرَ فِي الشَّكِ فِي كُونِهِ مُتَوَاطِيًا أَوْمُشُتَرَكًا ترجمہ: فصل جمعی مفرد دوسری تقلیم کے ساتھ منقسم ہوتا ہے وہ بیرکہ مفرد کامعنی واحد ہوگایا کثیر۔جس مفرد کامعنی واحد ہووہ تین قتم پر ہے کیونکہ بیدو حال سے خالی نہیں وہ معنی معین اور مشخص ہوگا یا نہیں اول كانام علم ہے جیسے زید هذااور هو اور بہتریہ ہے كہاس شم كانام جزئي حقیقی ركھاجائے اور دوسری شم يعنی جس کامعنی واحد متخص نہ ہو بلکہ اس کے افراد کثیر ہوں وہ دونتم پر ہے پہلی بیکہ اس معنی کاصد ق اپنے تمام افراد پر برابر ہو کہان میں اولیت ،اولویت ،اشدیت یا از دیت کے اعتبار سے تفاوت بالکل نہ ہواس قتم کا نام کلی متواطی رکھاجاتا ہے اس لئے کہ اس کے تمام افراد اس معنی عام کے صدق میں باہم متفق ہیں جیسے انسان زید عمر واور بکر کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ دوسری قتم یہ ہے کہ اس معنی عام کا صدق اس کے تمام افراد پر برابر نہ ہو بلکہ بعض افراد براس معنی کا صدق اوّلیت، اشدیت یا اولویت کے ساتھ ہو اور دوسر بعض افراد براس معنی کا صدق مذکورہ صفات کی ضدوں کے ساتھ ہوجیسے وجود باعتبار واجب تعالی اورمکن کے اور جیسے سفیدی باعتبار برف اور ہاتھی کے دانت کے۔اس متم کانام (کلی)مشکک رکھا جا تا ہے کیونکہ بیدد کیھنےوالے کوشک میں ڈال دیتی ہے اس امر میں کہ پیکی متواطی ہے یامشترک۔ تشری خندیهال سے مفرد کی معنی واحداور کثیر ہونے کے اعتبار سے ایک اور تقسیم بیان کرر ہے ہیں۔ فاكده: استقيم كے بارے ميں بعض حضرات كہتے ہيں كہ بيمفرد كي تشميس ہيں اور بعض كے نزديك بیاسم کی قسمیں ہیں بہر حال رائح قول یہی ہے کہ بیاسم کی قسمیں ہیں دلائل ان شاء الله مطولات میں آئیں گے۔ معنی ایک یا گئی ہونے کے اعتبار سے کل جارا تھال بنتے ہیں ﴿ ا ﴾ تسوحد اللفظ مع تکثر المعنی لینی توحد المعنی لینی الله عنی لفظ بھی ایک ہواور معنی بھی ایک ہو ﴿ ٢ ﴾ تکثر اللفظ مع تکثر المعنی لینی لفظ بھی گئی ہوں اور معانی بھی گئی ہوں ﴿ ٣ ﴾ تسوحد اللفظ مع تکثر المعنی لیمی لفظ ایک ہواور معانی کئی ہوں ﴿ ٣ ﴾ تکثر اللفظ مع توحد المعنی لیمی لفظ کئی ہوں اور معنی ایک ہو۔

پہلی قتم یعنی لفظ بھی ایک ہواور معنی بھی ایک ہواس کواس قصل میں بیان کررہے ہیں دوسری قتم یعنی لفظ بھی کئی ہوں اور معانی بھی کئی ہوں اس کواہل لغت بیان کرتے ہیں ،لغت کی کتابیں اس سے متعلق ہیں۔ نیسری قتم یعنی لفظ ایک ہواور معانی زیادہ ہوں اس کوان شاء اللہ انگی فصل میں بیان کریں گے اور چوشی قتم یعنی لفظ زیادہ ہوں اور معنی ایک ہواس کواس سے انگی فصل میں بیان کریں گے۔

توحد اللفظ مع توحد المعنى: \_اگرلفظ بھى ايك بواور معنى بھى ايك بوتواس كى تين قتميں بيں ﴿ا﴾ علم يا جز كَي حقيقى ﴿٢﴾ كلى متواطى ﴿٣﴾ كلى مشكك \_

اقسام تفاوت: \_ پھر تفاوت چار چیزوں میں ہے کسی ایک چیز میں ہوگا ﴿ اَ ﴾ اولیت ﴿ ٢ ﴾ اولویت ﴿ ٣ ﴾ افلویت ﴿ ٣ ﴾ اشدیت ﴿ ٢ ﴾ ازیدیت ۔

اولیت: ۔اولیت کے مقابلے میں غیراولیت آتی ہے اگر کوئی معنی بعض افراد پر علت کے طور پر سچا آئے

اور بعض پرمعلول کے طور پر ۔ تو علت کے طور پر سچا آنے کو اولیت اور معلول کے طور پر سچا آنے کو غیر اولیت کہتے ہیں ۔ جیسے روشنی کا لفظ زمین پر بھی سچا آتا ہے اور سورج پر بھی مگر سورج پر علت اور اولیت کے طور پر سچا آرہا ہے۔ کے طور پر سچا آرہا ہے۔ کے طور پر سچا آرہا ہے۔

اولویت: اولویت کی ضد غیر اولویت ہے اگر کوئی معنی بعض افراد پر بلاواسط سیا آئے اور بعض افراد پر بالواسط تو بلاواسط سیا آئے واولویت کہتے ہیں اور بالواسط سیا آئے کوغیر اولویت کہتے ہیں اسکی مثال وہی ہے جواولیت میں گزری کروشنی کالفظ زمین پر بالواسط اور غیر اولویت کے ساتھ سیا آتا ہے اور سورج پر بلاواسط اور اولویت کے ساتھ سیا آتا ہے اور سورج پر بلاواسط اور اولویت کے ساتھ سیا آر ہاہے۔

اشدیت: اشدیت کے مقابلے میں اضعفیت آتی ہے اشدیت اور اضعفیت کیفیت میں کی بیشی کو کہتے ہیں۔ یعنی کلی کامعنی بعض افراد پر شدت کے ساتھ سچا آئے اور بعض پر ضعف کے ساتھ۔ شدت کے ساتھ سچا آئے اور بعض پر ضعف کے ساتھ۔ شدت کے ساتھ سچا آئے کو اضعفیت کہتے ہیں جیسے اسود (کالارنگ) بالوں پر شدت کے ساتھ سچا آتا ہے۔ بالوں پر شدت کے ساتھ سچا آتا ہے۔

از بیدیت: اگرمقدار بیس کی بیشی ہوتو اس کواز دیت وانقصیت کہتے ہیں زیادتی کے ساتھ ہوا آنے کو
از دیت اور کی کے ساتھ ہوا آنے کو انقصیت کہتے ہیں چیسے لڑکوں کا لفظ نمیں لڑکوں پر بھی ہوا آتا ہے اور تین لڑکوں پر بھی ، بھر تیں لڑکوں پر نقصان کے ساتھ ہوا آتا ہے۔
لڑکوں پر بھی ، بھر تمیں لڑکوں پر زیادتی کے ساتھ ہوا آتا ہے اور تین لڑکوں پر نقصان کے ساتھ ہوا آتا ہے۔
وجو ہات تسمید :علم : علم کامعنی ہے نام ۔ اور یہ بھی اکثر نام ہوتے ہیں اس لئے اس کو علم کہتے ہیں ۔
مصنف کے زوی اس کانام جزئی تھی قل رکھنا جا ہے اس لئے کہ اس کے اندرا ساء اشارات اور مقمرات بھی شامل ہیں کیونکہ وہ بھی معین وشخص ذات پر دلالت کرتے ہیں اور اساء اشارات و مقمرات پر علم کا لفظ بولنا مناسب نہیں ہے متواطی : ۔ یہ تو اطو سے ہاس کامعنی ہے موافق ہونا اور اس میں بھی معنی نام افراد پر موافقت کے ساتھ ہوا آتا ہے ۔ مشکک : ۔ مشکک کامعنی ہے شک میں ڈالنے والی اور یہاں بھی دیکھنے والا شک میں پڑجا تا ہے ۔ مشکک : ۔ مشکک کامعنی ہے شک میں ڈالنے والی اور یہاں بھی دیکھنے والا شک میں پڑجا تا ہے کہ میکھنے متواطی ہے یا مشترک۔

فَصُلٌ: ٱلْمُتَكَثِّرُ الْمَعْنَى لَهُ ٱقْسَامٌ عَدِيدةٌ وَجُهُ الْحَصْرِ آنَ اللَّفُظَ الَّذِي كَثُرَ مَعْنَاهُ إِنْ وُضِعَ ذَٰلِكَ اللَّهُ فُظُ لِكُلِّ مَعْنَى اِبْتِدَاءً بِأَوْضَاعٍ مُتَعَدَّدَةٍ عَلْحِدَةٍ يُسَمَّى مُشْتَرَكًا كَالْعَيْنِ وُضِعَ تَارَةً لِلذَّهَبِ وَتَارَةً لِلْبَاصِرَةِ وَتَارَةً لِلرَّكْبَةِ وَإِن لَّمْ يُوضَعُ لِكُلِّ اِبْتِكَاءً بَسَلُ وُضِعَ اَوَّلاً لِمَعُنَّى ثُمَّ اسْتُعُمِلَ فِي مَعْنَى ثَانِ لِلاَجَلِ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا اِن اشْتَهَرَ فِي الثَّانِيُ وَتُرِكَ مَوْضُوعُهُ الْآوَّلُ يُسَمِّى مَنْقُولًا وَالْمَنْقُولُ بِالنَّظْرِ إِلَى النَّاقِلِ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَثَةِ اَقُسَامِ اَحَدُهَا الْمَنْقُولُ الْعُرْفِيُّ بِإِعْتِبَارِ كُونِ النَّاقِلِ عُرُفًا عَامًّا وَثَانِيْهَا الْمَنْقُولُ الشُّرُعِيُّ بِإِعْتِبَارِ كُونِهِ أَرْ ابَ الشُّرُعِ وَثَالِثُهَا الْمَنْقُولُ الْإِصْطِلاحِي بِإِعْتِبَارِ كُونِهِ عُرُفًا خَاصًّا وَطَائِفَةً مَّجُ صُوصةً مِثَالُ آوَلِ كَلَفُظَةِ الدَّابَّةِ كَانَ فِي الْاصلِ مَوْضُوعًا لِمَا يَدُبُ ﴿ نِي الْارُضِ ثُمَّ نَقَلَهُ الْعَامَّةُ لِلْفَرَسِ اَوُلِذَاتِ الْقَوَائِمِ الْارْبَعِ مِثَالُ الثَّانِي كَلَفُظِ الصَّلُوةِ كَانَ فِي الْآصُلِ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ ثُمَّ نَقَلَهُ الشَّارِعُ اللَّي اَرُكَان مَّخُصُوصَةٍ مِثَالُ الشَّالِثِ كَلَفُظِ الْإِسْمِ كَانَ فِي اللَّغَةِ بِمَعْنَى الْعُلُوِّ ثُمَّ نَقَلَهُ النَّحَاةُ اللي كَلِمَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ فِي اللَّالا لَةِ غَيْرٍ مُقُتَرِنَةٍ بِزَمَانِ مِّنَ الْآرُمِنَةِ الثَّلْثَةِ وَإِنْ لَّمْ يَشْتَهِرُ فِي الثَّانِي وَلَمْ يُتُركِ الْأَوَّلُ بَسِلْ يُسْتَعُمَلُ فِي الْمَوْضُوعِ الْأَوَّلِ مَرَّةً وَفِي الثَّانِي أُخُراى يُسَمَّى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْاَوَّلِ حَقِيْقَةً وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّانِيُ مَجَازًا كَا لَاسَدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَيُوانِ الْمُفْتَرِسِ وَالرَّجُلِ الشُّجَاعِ فَهُوَ بِالنِّسُبَةِ إِلَى الْأَوُّلِ حَقِيْقَةٌ وَبِالنِّسُبَةِ اِلَى الثَّانِي مَجَازٌ تر جمہ: فصل: جس مفرد کے معنی کثیر ہوں اس کی چندا قسام ہیں۔ وجہ حصریہ ہے کہ جس لفظ کے معنی کثیر ہوںاگروہ لفظ ہرمعنی کیلئے ابتداءًا لگ الگ چنداوضاع کےساتھ وضع کیا گیا ہوتو اس کانا م شتر ک ہے جیسے لفظ عیسین مجھی سونے کیلئے ، بھی آئھ کیلئے اور بھی گھٹنے کیلئے وضع کیا گیا ہے اور اگر ہر معنی کیلئے ابتداءً وضع نه کیا گیا ہو بلکہ اولا صرف ایک معنی کیلئے وضع کیا گیا ہو پھراس کا استعمال دوسرے معنی میں ہونے لگے دونوں معنوں میں مناسبت کی وجہ سے ،تو اگر دوسر معنی میں مشہور ہوگیا ہواور بہلامعنی

متروک ہو چکا ہوتو اس کا نام منفول ہے اور منفول ناقل کے اعتبار سے تین قتم پر منقسم ہے۔ اول منفول عرفی ہے باعتبار ناقل کے عرف عام ہونے کے۔دوسری شم منقول شرعی ہے بلحاظ ناقل کے اصحاب شرع ہونے کے۔اور تیسری قشم منقول اصطلاحی ہے بلحاظ ناقل کے عرف خاص یا مخصوص گروہ ہونے کے۔ اول قتم كى مثال لفظ دابية ہے اصل ميں بياس حيوان كيلئے وضع كيا كيا تفاجوز مين بر چلے بھراس كوعوام نے گھوڑے یا چو یائے کے لئے نقل کر دیا دوسری شم کی مثال لفظ صلوۃ ہے اصل میں بیدعاءوالے معنی کیلئے موضوع تھا پھرشارع نے اس کوار کان مخصوصہ کی طرف نقل کر دیا تیسری قتم کی مثال لفظ اسم ہے کہ لغت میں اس کے معنی بلندی کے منے پھرنحو بوں نے اس کواس کلمہ کی طرف نقل کردیا جودلالت میں مستقل ہواور تین زمانوں میں ہے کسی کے ساتھ ملا ہوانہ ہو اورا گروہ لفظ دوسرے معنی میں مشہور نہ. ہواورنہ پہلامعنی ترک کیا گیا ہو بلکہ بھی پہلے معنی میں استعال ہوتا ہواور بھی دوسرے میں تو پہلے معنی کے اعتبارے اس لفظ کانام حقیقت اور دوسرے کے اعتبارے جازہے جیسے اسد پھاڑنے والے جانور (شیر) اور بہادر مرد کے اعتبارے۔ کہ پہلے معنی کے اعتبارے حقیقت اور دوسرے کے اعتبارے مجازے۔ تشری : اسم کی دوسری شم تسوحد اللفظ مع تکثر المعنی کی اقسام اس قصل میں ذکرر کر ہے ہیں۔ اسكى ابتدءً جارتهميں ہيں پھرايك شم كى تين شميں ہيں اس طرح كل چھشميں بن جاتى ہيں۔ وجه حصر: \_اگرلفظ ایکه به اورمعانی کئی ہوں تو ان تمام معانی کیلئے اس لفظ کی وضع الگ الگ ہوگی یا ایک ہی وضع ہوگی اگر ہرمعنی کیلئے الگ الگ وضع ہوتو اس کومشترک کہتے ہیں جیسے لفظ عین ،اس کے بہتر (۷۲) کے قریب معانی ہیں اور ہرمعنی کیلئے الگ وضع ہے مثلا اس کے چند معانی ہے ہیں (۱) آئکھ (٢) گھٹنا (٣) جاسوس (٧) ياني كا چشمه (۵) حوض (٢) سورج (١) سونا (٨) سردار (٩) خالص (۱۰) و یکھنے والا (۱۱) ہرشی کی ذات (۱۲) اشرفی (۱۳) روپیہ (۱۲) مال (۱۵) بارش (۱۲) قبلہ کی طرف سے اٹھنے والا بادل (۱۷) عمدہ شی (۱۸) نفس (۱۹) اہل خانہ (۲۰) اہل شہر (۲۱) گروہ (۲۲) تھیک ہونا (۲۳) نظارہ (۲۴) نظارہ والی جگہ (۲۵) نظر (۲۲) انگور (۲۷) زانو (۲۸) حرف کا نام وغیرہ وغيره - اورا گراس لفظ كى ہرمعنی كيلئے الگ الگ وضع نہ ہو بلكہ وضع ايك ہى معنی كيلئے ہوليكن بعد ميں دوسرے معنی میں بھی استعال ہونے گئے تو اس میں دوصور تیں ہیں دوسرے میں استعال ہونے کے بعد
وہ لفظ اپنے اصلی معنی میں بھی استعال ہوگا یا نہیں اگر وہ لفظ اپنے اصلی معنی میں بالکل استعال نہیں ہوتا تو
اس کو منقول کہتے ہیں اور اگر لفظ اپنے اصلی معنی میں بھی استعال ہوتا ہے تو جس وقت اپنے اصلی معنی میں
استعال ہوگا اس کو حقیقت کہیں گے اور اپنے اصلی معنی کے علاوہ کسی معنی میں استعال ہوگا تو اس کو
عباز کہیں گے جیسے اسد کا معنی حیوان مفترس (شیر ) ہاور کبھی سے بہادر آ دمی پر بھی بولا جاتا ہے تو اگر اسد
اپنے اصلی معنی یعنی حیوان مفترس پر بولا جائے تو اس کو حقیقت کہیں گے۔ اور اگر بہادر آ دمی پر بولا جائے تو اس کو حقیقت کہیں گے۔ اور اگر بہادر آ دمی پر بولا جائے تو اس کو حقیقت کہیں گے۔ اور اگر بہادر آ دمی پر بولا جائے تو اس کو حقیقت کہیں گے۔ اور اگر بہادر آ دمی پر بولا جائے تو اس کو حقیقت کہیں گے۔ اور اگر بہادر آ دمی پر بولا جائے تو اس کو حقیقت کہیں گے۔ اور اگر بہادر آ دمی پر بولا جائے تو اس کو حقیقت کہیں گے۔ اور اگر بہادر آ دمی پر بولا جائے تو اس کو حقیقت کہیں گے۔ اور اگر بہادر آ دمی پر بولا جائے تو اس کو حقیقت کہیں گے۔ اور اگر بہادر آ دمی پر بولا جائے تو اس کو حقیقت کہیں گے۔ اور اگر بہادر آ دمی پر بولا جائے تو اس کو حقیقت کہیں گے۔ اور اگر بہادر آ دمی پر بولا جائے تو اس کو کو از کو بی پر بولا جائے تو اس کو حقیقت کہیں گے۔ اور اگر بہادر آ دمی پر بولا جائے تو اس کو کو کیں کو کو کو کو کو کو کھیں گے۔

پھر منقول کی باعتبار ناقل کے تین قشمیں ہیں۔اگر لفظ کواصلی معنی ہے دوسرے معنی کی طرف نقل کرنے والے عام لوگ ہیں تواس کو منقول عرفی کہتے ہیں جیسے دابر کا معنی میں ایدب علی الار ص (جو زمین پر چلے) تھا مگر بعد میں عام لوگوں نے اس کونقل کر کے صرف گھوڑے یا ہر چار پاؤں والے جانور کا نام رکھ دیا۔اب بیا ہے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔اورا گرنقل کرنے والا کوئی خاص گروہ ہے تواس کو منقول اصطلاحی کہتے ہیں جیسے اسم کا معنی بلندی تھا مگر ایک خاص گروہ لیعن نحویوں نے نقل کرکے ایسے لفظ میں استعمال کیا جوا ہے مستقل معنی پر دلالت کر ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ کرکے ایسے لفظ میں استعمال کیا جوا ہے مستقل معنی پر دلالت کر ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے اور اگر دوسر معنی کی طرف نقل کرنے والی شریعت ہے تو اس کو منقول شری کہتے ہیں جیسے المصلوم کا معنی دعا تھا مگر بعد میں شریعت نے اس کو خصوص ارکان یعنی نماز کہلئے خاص کر دیا اور ایس المصلوم کا کالفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد نماز ہی ہوتی ہے۔

اعتراض: آپ نے کہا کہ منفول وہ ہے کہ لفظ ایک معنی سے منتقل ہوکر دوسرے معنی میں استعال ہواور اس کا استعال پہلے عنی میں نہ ہوتا ہوگر ہم آپ کومثال دکھاتے ہیں کہ منفول اپنے اصلی معنی میں بھی استعال ہور ہا ہے جیسے دابد کا لفظ قرآن مجید میں اپنے اصلی معنی (ماید دب علی الارض یعنی جو بھی زمین پر چلنے والا ہے) میں مستعمل ہے جیسے و مامن دابد فی الارض الا علی الله دز قبا (اور نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا مگراس کارزق اللہ تعالی کے ذمہ ہے) یہاں دابد اپنے اصلی معنی میں استعال ہور ہاہے؟

جواب: اپ اصلی معنی میں استعال نه ہونے کا مطلب سے ہے کہ جب اصلی معنی پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ اگر اصلی معنی پر کوئی قرینہ موجود ہے تو پھر اصلی معنی میں بھی استعال ہوسکتا ہے۔ اس جگہ تو دو قریخ موجود ہیں ایک سے کہ کرہ تحت انفی ہوتو و ہاں عموم ہوتا ہے۔ دوسر اسے کہ مسن موجود ہیں ایک سے کہ کرہ تحت انفی ہوتو و ہاں عموم ہوتا ہے۔ دوسر اسے کہ مسن دابعہ سے عام معنی دابعہ میں مسن استغراقیہ ہے اور مسن استغراقیہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے اس لئے یہاں دابعہ سے عام معنی لیعنی ہرز میں پر چلنے والا مراد ہے صرف چو پائیہیں۔

فا کدہ ﴿ ایک : ۔ اصل میں منقول کی دو تسمیں ہیں منقول عرفی اور منقول اصطلاحی ۔ اور منقول شرعی منقول اصطلاحی کے اندر آجا تا ہے مگر شریعت کیونکہ عظمت کے اعتبار سے بہت بلند ہے اسلئے اسکوعلیحدہ قتم بنا دیا گیا فا کدہ ﴿ ٢ ﴾ : ۔ جب ایک معنی سے دوسر ہے معنی کی طرف کسی لفظ کو منتقل کیا جائے تو ان دونوں معنوں کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری ہے جتنی مثالیں او پردی گئی ہیں ان کے درمیان مناسبت ملاحظہ کریں کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری ہے جتنی مثالیں او پردی گئی ہیں ان کے درمیان مناسبت ملاحظہ کریں کہ ابعق : ۔ دا ہز مین پر چلنے والی چیز ۔ اس کو چو پا ہیا درگھوڑ ہے پر اس لئے بولا جا تا ہے کہ وہ بھی زمین پر چلتے ہیں ۔ صلوق : ۔ صلوق کا لغوی معنی دعا ہے اور بعد میں اس کونقل کیا ارکان مخصوصہ یعنی نماز کی طرف کیونکہ نماز میں بھی دعا ہوتی ہے ۔ اسم : ۔ اسم کا لغوی معنی ہے بلندی ۔ پھرنقل کر کے توی اسم پر یہ لفظ بولا جا تا ہے کیونکہ نویں کا اسم بھی حرف اور نعل سے بلند ہوتا ہے ۔ اسد : ۔ اسد کا لغوی معنی شیر ہے لفظ بولا جا تا ہے کیونکہ نویں کا اسم بھی حرف اور نعل سے بلند ہوتا ہے ۔ اسد : ۔ اسد کا لغوی معنی شیر ہے ۔ اور بہادر آ دمی اور شیر کے درمیان بہادری والی صفت مشترک ہے ۔

وجو ہات تسمیہ: مشترک: بیاشراک ہے ہاں کامعنی ہاکھا ہونا اور یہاں بھی لفظ کی معنوں میں اکٹھا ہوتا ہے۔ منقول: اس کامعنی ہے نقل کیا ہوا اور یہ بھی اصل معنی سے نقل ہوکر دوسرے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ عرفی: کیونکہ اس کونقل کرنے والے عام لوگ ہوتے ہیں ۔ شرعی: کیونکہ اسکونقل کرنے والے عام لوگ ہوتے ہیں ۔ شرعی: کیونکہ اسکونقل کرنے والے اہل شرع ہوتے ہیں۔ اصطلاحی: کیونکہ اس کونقل کرنے والا ایک خاص گروہ ہوتا ہے۔ حقیقت: یہ حق یحق ہے ہمعنی ثابت ہونا۔ اور یہ بھی اینے اصلی معنی میں ثابت ہوتا ہے۔

مجاز: ۔ بیتجاوز سے ہے اس کامعنی ہے تجاوز کرنااور بیکھی اپنے اصلی معنی سے تجاوز کر جاتا ہے۔

فا کدہ ﴿ ا ﴾ : ۔ جس وفت لفظ اپنے اصلی معنی سے منتقل ہوکر دوسر ہے معنی میں استعال ہور ہا ہوتو کسی مناسبت کی وجہ سے منتقل ہوا ہے تو اس کو مناسبت کی وجہ سے منتقل ہوا ہے تو اس کو منقول کہتے ہیں جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اور اگر کسی مناسبت کے بغیر منتقل ہوا ہے تو اس کو مرتجل کہتے ہیں جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اور اگر کسی مناسبت کے بغیر منتقل ہوا ہے تو اس کو مرتجل کہتے ہیں مثلا السماء آسان کو کہتے ہیں اگر ہے آدی کا نام رکھا ہوا ہوتو اس وفت آسان اور انسان کے در میان کو کی وجہ سے یہ منقول نہیں ہوگا بلکہ مرتجل ہوگا۔

فائدہ ﴿ ٢﴾: \_ حقیقت اور مجاز کے درمیان تثبیہ والی مناسبت ہوگی یا کوئی اور مناسبت ہوگی اگر تشبیہ والی مناسبت ہوگی اگر تشبیہ والی مناسبت نہیں ہے تو اس کومجاز مرسل کہتے ہیں مثلا ان کے درمیان کل جزء ، سبب مسبب ، حال محل ، علت معلول ، لازم ملزوم یا اس کے علاوہ کوئی اور مناسبت ہو ہے از مرسل کی چوہیں قشمیں ہیں جو آپ ان شاء اللہ بردی کتابوں میں پر معیں گے۔

اگر حقیقت اور مجاز کے درمیان تقییہ والی مناسبت ہوتو اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں اسلام میں جار چیزیں ہوتی ہیں اسلام میں اسلام میں کے ساتھ تقید دی جائے ) ﴿ ٣﴾ وجہ شبہ ﴿ ٣﴾ حرف تقید مثلاز یا میں الاسلام اس میں زید مشبّہ اسر مشبّہ به کاف حرف تقید اور بہا دری وجہ شبہ شبہ ہے۔ اگر مشبّہ اور مشبّہ بہ کے درمیان حرف تقید مذکور ہوتو اس کو تقید کہتے ہیں اور اگر حرف تقید مذکور نشید کتے ہیں اور اگر حرف تقید مذکور نشید کر استعارہ مصرحہ (دوسرانا م القریحیہ نہ بہوتو اس کو استعارہ مصرحہ (دوسرانا م القریحیہ ) ﴿ ٢﴾ استعارہ مکنیہ (دوسرانا م الکنایہ ) ﴿ ٣﴾ استعارہ تحییلیہ ﴿ ٣﴾ استعارہ تر شیر کو دیکھا کہ استعارہ مصرحہ: فرمشبّہ برکا ہولیکن مراد مشبہ ہومثال دایت اسدا بر می (میں نے شیر کودیکھا کہ وہ تیراندازی کر رہا تھا) اس جگہ مذکورتو شیر ہے لیکن اس سے مراد بہادر آدی ہے کیونکہ شیر تو تیراندازی کر ماتھا رہ مکنیہ :۔ ذکر مشبّہ کا ہوا ور مراد بھی مشبہ ہوگر دل ہی دل میں اس کو کی چیز کے ماتھ تشید دی جائے ۔ ناستعارہ مکنیہ :۔ ذکر مشبّہ کا ہوا ور مراد بھی مشبہ ہوگر دل ہی دل میں اس کو کی چیز کے ماتھ تشید دی جائے۔ استعارہ مکنیہ :۔ ذکر مشبّہ کا ہوا ور مراد بھی مشبہ ہوگر دل ہی دل میں اس کو کی چیز کے ماتھ تشید دی جائے ۔ استعارہ تحمیلیہ :۔ مشبہ بہ کے لواز مات میں سے کی لازم کو مشبّہ کیلئے خابت ساتھ تشید دی جائے ۔ استعارہ تخییلیہ :۔ مشبہ بہ کے لواز مات میں سے کی لازم کو مشبّہ کیلئے خابت ساتھ تشید دی جائے ۔ استعارہ تحمیلیہ :۔ مشبہ بہ کے لواز مات میں سے کی لازم کو مشبّہ کیلئے خابت

کیاجائے۔استعارہ ترشیجیہ:۔مشبہ بہے مناسبات میں سے سی مناسب کومشبہ کیلئے ثابت کیاجائے لازم:۔جوبھی جدانہ ہو ہمیشہ ساتھ رہے۔مناسب:۔جوجد ابھی ہوجائے۔ ان تینوں کی مثال ایک ہی ہے

اذاانشبت المنية اظفارها (جب گارُ وين موت نے اپنائن)

اس مثال میں ذکر مشبّہ موت کا ہے مراد بھی مشبہ ہے لین دل ہی دل میں اس موت کو کسی درندے کے ساتھ تشبید دے رہے ہیں تو السمنیة کے لفظ میں استعارہ مکدیہ ہوا۔ مشبہ بہ (درندہ) کے لواز مات میں سے ایک لازم (ناخنوں) کو مشبہ (موت) کیلئے ثابت کیا جارہا ہے تو اظفار کے لفظ میں استعارہ تخییلیہ ہوا۔ اور مشبّہ بہ (درندے) کے مناسبات میں سے ایک مناسب (ناخنوں کو گاڑنا) کو مشبہ کیلئے ثابت کیا جارہا ہے تو انشبت کے لفظ میں استعارہ ترشیحیہ ہوا۔

فائدہ:۔درندے کے ناخن تو ہر حال میں ہوتے ہیں اس لئے بیاواز مات میں سے ہے کیکن گاڑتا بھی میں ہے ہے کیکن گاڑتا بھی میں ہوتے ہیں اس لئے گاڑ نامنا سبات میں سے ہے۔

فَصُلٌ إِنْ كَانَ اللَّفُظُ مُتَعَدَّدًا وَالْمَعُنَى وَاحِدًا يُسَمَّى مُوَادِفًا كَالْاَسَدِ وَاللَّيْثِ وَالْغَيْمِ وَالْفَيْثِ مَ الْفَضُ مِرَادِفَ كَتِمْ إِن الْفَضُ مَا وَالْفَيْمِ وَالْفَيْثِ مَا وَالْفَيْمِ وَالْفَيْثِ اللَّفْظُ مع توحد المعنى كوبيان كرر به بي الشريخ: اللَّفظ بهت بول اور معنی ايک بوتوان كوم ادف كتب بين اور چوتعلق ان كے درميان بهاس كوتر ادف كتب بين بي اور چوتعلق ان كے درميان بهاس كوتر ادف كتب بين بي بيت اسداورليث دولفظ بين اور دونوں كامعنی شر به نيز عيم اور غيث دونوں كامعنی بارش بهد فا كمرہ: \_ بيتر اوف اس وفت بوگاجب چارشرطين پائى جائين ﴿ الله دونوں الفاظ موضوع بول مجمل نه بول و آدف نه بوگا جيسے روئي شوئي اس مين شوئي مجمل جاس لئے اس كو اس وفت بول الله عنی الله عنی الله می شوئی مجمل به اس لئے اس كو تر ادف نه بول ايک بی لفظ كا تكرار نه بو و آگر ايک لفظ كا تكرار به بول تر ادف نه بول ايک بی لفظ كا تكرار نه بو و آگر ايک لفظ كا تكرار به بول ايک بی لفظ كا تكرار نه بو و آگر ايک لفظ كا تكرار به بول ايک بی لفظ كا تكرار نه بو و آگر ايک لفظ كا تكرار به بول ايک بی لفظ كا تكرار نه بو و آگر ايک لفظ كا تكرار به بول ايک بی لفظ كا تكرار نه بو و آگر ايک لفظ كا تكرار به بول ايک بی الفظ كا تكرار نه بو و آگر ايک لفظ كا تكرار نه بول ايک بی جاء جاء ذيد يا جاء ذيد ذيد اس مين

ایک ہی لفظ کا تکرار ہے۔ ﴿ ٣﴾ دونوں لفظوں میں سے کسی ایک کومقدم یا مؤخر کرنالازمی نہ ہو۔ اس
سے تاکید معنوی خارج ہوگئی۔ جسے جاء زید نفسہ یہاں نفسہ اور زید سے مراوتو ایک ہی ہے لیکن
نفسہ کو زید سے مؤخر کر ماضر زری ہے لہذاان میں ترادف نہیں ہوگا۔ ﴿ ٢﴾ ﴾ ان دونوں کا مصدا ق
بھی ایک ہواور معنی بھی ایک ہواگر مصدا تی تو ایک ہے مگر معنی ایک نہیں ہے تو ترادف نہیں ہوگا۔ جسے
ناطق اور ضیح ۔ ان دونوں کا مصدا تی تو ایک ہی ہے یعنی انسان مگر ناطق کا معنی ہے مطلقا ہو لنے والا اور ضیح
کا معنی ہے فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہو لئے والا لہذاان کے درمیان ترادف نہیں ہوگا۔

فَصُلٌ: ٱللهُرَكَّبُ قِسُمَانِ آحَدُهُمَا الْمُرَكَّبُ التَّامُّ وَهُوَمَا يَصِحُ السُّكُوثُ عَلَيْهِ كَزَيْدٌ قَائِمٌ وَثَانِيْهُمَا الْمُرَكِّبُ النَّاقِصُ وَهُوَمَالَيْسَ كَذَٰلِكَ

ترجمہ: فصل: مرکب دوسم پر ہے ایک مرکب تا م اور وہ وہ ہے جس پر خاموشی سیجے ہوجیے زید قائم (زید کھڑا ہے) دوسری قتم ناتص ہے اور وہ وہ ہے جوابیانہ ہو۔

تشری : \_ بہاں سے مصنف مرکب کی اقسام ذکر کرر ہے ہیں ۔ مرکب کی دوقتمیں ہیں ﴿ا﴾مرکب تام ﴿٢﴾ مرکب ناقص۔ مرکب تام : \_ جس پرسکوت سے ہولین جس پر بات کوختم کرنا سے ہومثلازید قائم مرکب ناقص ۔ مرکب تام نے جس پر قائل کاسکوت سے نہ ہوجیسے غلام زید اس پرسکوت سے نہیں ہے۔ مرکب ناقص : \_ جس پر قائل کاسکوت سے نہ ہوجیسے غلام زید اس پرسکوت سے نہیں ہے۔

فَصْلُ: اَلْمُورَكُبُ التَّامُّ ضَرُبَانِ يُقَالُ لِآحَدِهِمَا الْخَبُرُ وَالْقَضْيَةُ وَهُو مَا قُصِدَ بِهِ الْحِكَايَةُ وَيَحْتَمِلُ الصِّدُقَ وَالْكِذُبَ وَيُقَالُ لِقَائِلِهِ إِنَّهُ صَادِقٌ اَوْ كَاذِبٌ نَحُو قُصِدَ بِهِ الْحِكَايَةُ وَيَحْتَمِلُ الصِّدُقَ وَالْكِذُبَ وَيُقَالُ لِقَائِلِهِ إِنَّهُ صَادِقٌ اَوْ كَاذِبٌ نَحُو السَّمَاءُ فَوُقَنَا وَالْعَالَمُ حَادِثٌ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُنَا لِا اللهَ اللهُ اللهُ قَضَيَةٌ وَخَبُرٌ مَعَ انَّهُ لَلسَّمَاءُ فَوُقَنَا وَالْعَالَمُ حَادِثٌ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُنَا لِا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ قَضَيةٌ وَخَبُرٌ مَعَ انَّهُ لَا يَسُمَنُ اللهُ الل

ترجمہ: فصل : مركب تام دوسم پر ہے ايك كوخبر اور قضيه كہاجا تا ہے اور وہ وہ ہے كہ اس سے حكايت

مقصود ہواور صدق و کذب دونوں کا اختال رکھے اور اس کے بولنے والے کوسچایا جھوٹا کہا جاسکے جیسے السماء فوقنا (آسان ہمارے اوپرہے) اور العالم حادث (عالم حادث ہے) پس اگر اعتراض کیا جائے کہ ہمارا قول لا الدالا اللہ قضیہ اور خبرہے باوجود یکہ یہ جھوٹ کا اختال ہی نہیں رکھتا میں جواب دوں گاکہ محض الفاظ جھوٹ کا اختال رکھتے ہیں اگر چہ دونوں کناروں کی خصوصیت کے لحاظ ہے اس میں جھوٹ کا اختال نہیں ہے اور دونوں قسموں میں سے دوسری قتم کو انشاء کہا جاتا ہے۔ اور انشاء چنداقسام میں جواب بی ہے۔ اور انشاء چنداقسام بی ہے۔ اور انشاء چنداقسام بی ہے۔ اور انشاء چنداقسام بی ہے۔ اور انشاء چنداقسام

تشری :۔ اس نصل میں مرکب کی اقسام ذکر کررہے ہیں۔ مرکب تام کی دوشمیں ہیں خبراورانشاء۔ خبر :۔ وہ ہے جوصد ق اور کذب کا احتمال رکھے یا جس کے کہنے والے کوسچا یا جھوٹا کہا جاسکے۔منطقی حضرات اس کی ایک اورتعریف بھی کرتے ہیں کہ''جس میں حکایت کا ارادہ کیاجائے''۔

اعتراض: آپ نے کہا جس میں صدق یا کذب کا اختال ہووہ خبر ہے حالانکہ ہم آپ کوخبر کی ایک مثال دکھاتے ہیں جس کے کہنے والے کوجھوٹا کہا ہی نہیں جاسکتا جیسے لا المہ الاالملہ ،السماء فوقنا وغیرہ ان مثالوں میں جھوٹ کا حمّال ہی نہیں اس لئے آپ کی بیتعریف سیحے نہیں ہے۔

جواب: - ہاری مرادیہ ہے کہ ضارجی دلائل اور قرائن کو چھوڑ کرنفس کلام کودیکھا جائے کہ آسمیس تج اور جھوٹ کا احتمال ہے یا نہیں اب لا الملہ الا الله میں دوقر ہے موجود ہیں ایک ہمارامسلمان ہونا اور دوسرا ضدا کا واقعی موجود ہونا تو ان قرائن کی بناء پر بیکلام فقط کچی ہے گران قرائن کو ایک طرف رکھ کرسو چا جائے تو کلام میں کچے ، جھوٹ دونوں کا احتمال موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ خدا کی وحدا نیت کے منکر بھی ہیں اسی طرح بقیہ مثالیں ہیں۔ مصنف ان دوقر ائن کو خصوصیة المحاشیتین سے تجیر فرمارہ ہیں۔ ہیں اسی طرح بقیہ مثالیس ہیں۔ مصنف ان دوقر ائن کو خصوصیة المحاشیتین سے تجیر فرمارہ ہیں۔ انشاء کی پھردس انشاء نے جس کے کہنے والے کو بچے یا جھوٹ کے ساتھ موصوف نہ کیا جا سکے مثلا اضر ب انشاء کی پھردس میں ہیں ہا کہ امر ہو کہ نہی ہوں کہ استفہام ہو ہم گئنی ہی ہو کہ کر جی ہو کہ کو خرض ہوے کہ نداء۔ ہم کی عقود ہو کہ کو تحق ہو کہ ان کی مکمل تفصیل نویس آتی ہے۔

فَصُلُ: اَلُمُرَكَّبُ النَّاقِصُ عَلَى اَنْحَاءٍ مِنْهَا الْمُرَكَّبُ الْإِضَافِیُّ كَغُلامُ زَیْدٍ وَمِنْهَا الْمُرَكَّبُ التَّوْصِیْفِیُّ كَالرَّجُلُ الْعَالِمُ وَمِنْهَا الْمُرَكَّبُ التَّقْیِیُدِیُّ كَفِی الدَّارِ وَهَهُنَا قَدُ تَمَّ بَحُثُ الْاَلْفَاظِ وَالْاَنَ نُرُشِدُکَ اِلٰی بَحْثِ الْمَعَانِیُ

ترجمہ: فصل: مرکب ناتھ چندتم پر ہان میں سے مرکب اضافی ہے جیسے غلام زید۔ اوران میں سے مرکب توصفی ہے جیسے السوجل المعالم ۔ اوران میں سے مرکب تقییدی ہے جیسے فسی الدار یہاں الفاظ کی بحث پوری ہو چکی ہے اب ہم مجھے معانی کی بحث کی رہنمائی کرتے ہیں۔

تشری : اس فصل میں مرکب ناقص کی اقسام ذکر کرر ہے ہیں۔ مرکب ناقص کی ابتداءً دوستہیں ہیں۔ ﴿ا﴾ تقییدی ﴿۲﴾ غیرتقییدی۔

تقییدی: جس میں دوسری جزء پہلی جزء کی قید ہے جیسے غلام زید ،الرجل العالم پر تقییدی کی دو قسید کی: جس میں دوسری جزء پہلی جزء کی قید ہے جیسے غلام زید ،الرجل العالم پر تقییدی کی دو قسمیں ہیں۔(۱)اضافی (۲) توصفی ۔

غیرتقبیدی: بسیبویه وغیرهای کیلئے قدنه بوجید احد عشر، بعلبک، سیبویه وغیرهای کیجی کئی تقبیدی: بسیبویه وغیرهای کیجی کئی تشمیل بین (۱) بنائی (۲) منع صرف یا امتزاجی (۳) صوتی

ال طرح مرکب ناقص کی کل پانچ قشمیں ہوگئیں۔(۱)اضافی (۲) توصفی (۳) بنائی (۴) منع صرف یاامتزاجی (۵) صوتی۔

جزئی تو وہ ایسامفہوم ہے جس کامحفل تضورا سکے کثیر افراد پرسچا آنے سے رو کے جیسے زید عمر وہ یہ گھوڑا اور سید بوار۔اور بہر حال کلی تو وہ ایسامفہوم ہے جس کامحف تصوراس میں کثر ت کے واقع ہونے اور کثیر افراد پر صادق آنے سے نہ رو کے جیسے انسان اور گھوڑ ااور بھی کلی اور جزئی کی وضاحت دوسری دوتفسیروں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ بہر حال کلی تو وہ ایسامفہوم ہے کہ عقل اس کے تصور کے اعتبار سے اس کے کثیر ہونے کو جائز قرار دے اور بہر حال جزئی تو وہ ایسامفہوم ہے جواس طرح نہ ہو۔

تشریخ: \_ یہاں سے مصنف مفہوم کی بحث شروع کررہے ہیں ۔اس عبارت میں مفہوم کا معنی اوراس کی اقسام کلی اور جزئی کی تعریف کی ہے۔ جو چیز ذہن میں آئے اس کے کئی نام ہیں ﴿الْهُمْهُوم: یونکہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ ﴿ ٣ ﴾ مطلوب: یونکہ اس کا بھی ارادہ کیا جاتا ہے۔ ﴿ ٣ ﴾ مطلوب: یونکہ اس پونکہ لفظ سے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ ﴿ ٣ ﴾ معلوم: یونکہ اس کو جانا جاتا ہے ﴿ ٥ ﴾ مدلول: یونکہ اس پردلالت ہوتی ہوتی ہے ﴿ ٢ ﴾ مسمی: کیونکہ لفظ کو اس کیلئے مقرر کیا جاتا ہے ﴿ ٥ ﴾ موضوع لہ۔ یونکہ اس کیلئے وضع ہوتی ہے ﴿ ٢ ﴾ مسمی: کیونکہ لفظ کو اس کیلئے مقرر کیا جاتا ہے ﴿ ٥ ﴾ موضوع لہ۔ یونکہ اس کیلئے وضع ہوتی ہے ان کے درمیان اعتباری فرق بھی ہیں جن کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی کتابوں میں آئے گی۔ اس مفہوم کی پھر دوقت میں ہیں ﴿ ا ﴾ کی ﴿ ۲ ﴾ جن کی آبوں میں آئے گی۔ اس مفہوم کی پھر دوقت میں ہیں ﴿ ا ﴾ کی ﴿ ۲ ﴾ جن کی۔

کلی: مالاید منع نفس تصوره عن وقوع الشر که فیه (وه مفهوم جس کامحض تصور کرنا آسمیس وقوع شرکت سے ندرو کے ) بین جب ہم اس کا ذہن میں تصور کریں تو اس میں شرکت ہوسکے شرکت ممتنع نہ ہو۔ مثلا انسان ، فرس ، حیوان وغیرہ۔

جزئی: مسایسمنع نسفس تسصوره عن وقوع الشرکة فیه (وه مفهوم جس کامحض تصور کرنا اسمیس وقوع شرکت سے مانع ہو) بینی اس میں شرکت نه ہو سکے مثلازید، هذاالفرس وغیره - تعریف تانی: بہمی کلی، جزئی کی ایک اور تعریف بھی کی جاتی ہے۔ ان دونوں تعریفوں میں فقط لفظی فرق ہے مفہوم اورانجام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔

كلى: -وه مفهوم كمحض تصوركرنے سے عقل اس كے تكثر كوجائزر كھے۔

## جزئی:۔وہ مفہوم کم مض تصور کرنے سے عقل اس کی کثر ت کو جائز نہ ر کھے۔

فا کدہ: کی کی اس تعریف ہے معلوم ہوا کہ گلی وہ ہے کہ مخض اس کا تصور کرنا وقوع شرکت ہے مانع نہ ہو

باقی خارج اور نفس الا مرمیں کلی کے ایک سے زیادہ افراد کا ہونا کوئی ضروری نہیں بلکہ ہوسکتا ہے کہ خارج میں

کلی کا صرف ایک ہی فرد ہو جیسے سورج یہ ایک کلی ہے اسلئے جب ہم اس کا ذہن میں تصور کرتے ہیں تو آسمیں

شرکت ہوسکتی ہے کیکن خارج میں اس کا صرف ایک ہی فرد ہے۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ گلی کا خارج میں ایک

فرد بھی نہ ہوجیسے لا شئی اور الا و احد یہ دونوں کلیاں ہیں کیکن ان کا خارج میں کوئی فرد بھی نہیں ہے۔

دونوں تعریفوں میں فرق: مصنِف ؓ نے دوتعریفیں کی ہیںان دونوں تعریفوں میں مطلب اور مفہوم کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں لیکن لفظوں کے اعتبار سے ان میں دوفرق ہیں۔

(۱) پہلی تعریف کمبی ہے اور دوسری تعریف میں مجھا خصار ہے۔

(۲) پہلی تعریف کے مطابق کلی کی تعریف عدمی اور جزئی کی تعریف وجودی ہے جب کہ دوسری تعریف کے مطابق جزئی کی تعریف عدمی اور کلی کی تعریف وجودی ہے۔

سوال: مصنف نیمل تعریف میں جزئی کی تعریف کومقدم اور کلی کی تعریف کومؤخر کیااور دوسری تعریف میں جزئی کومؤخراور کلی کومقدم کیااس کی کیاوجہ ہے؟

جواب: ـ جزئی کی پہلی تعریف وجودی تھی اور کلی کی دوسری تعریف وجودی تھی اور وجود عدم ہے اشرف ہوتا ہے اور اشرف مقدم ہونے کا زیادہ حقد ارہے اس لئے مصنّف ؓ نے پہلی تعریف میں جزئی کو اور دوسری تعریف میں کلی کو دور دوسری تعریف میں کلی کو مقدم کیا۔

کلی وجزئی کی وجہ تسمیہ: کلی اور جزئی کے آخر میں یا ، نسبت کی ہے کلی کامعنی ہے کل والی لیعنی یہ کل اور جزئی کے آخر میں یا ، نسبت کی ہے کلی کا جزء بنتی ہے نہیں کسی کل کا جزء ہے اور کل جزئی ہے کلی اس جزئی کا جزء ہے تو چونکہ کلی یہ کل (جزئی) کا جزء بنتی ہے اس کل کے آخر میں بھی یا نسبت کی ہے اس کا مطلب ہے جزوالی لیعن خود تو کل ہے گر جزء والی ہے لیعن کلی اس کا جزء بنتی ہے جیسے زید ایک جزئی ہے اور اس کی حقیقت

حیوان ناطق ہےاور بیدونوں کلیاں ہیں اور اس زید جزئی کی جزء بن رہی ہیں تو زیدخودکل ہے اور اجزاء والا ہے بینی جزئی ہے۔اس طرح حیوان اور ناطق کل والی ہیں بین کلی ہیں اور زید کا جزء بن رہے ہیں۔ اعتراض: منطقی حضرات کلی سے بحث کرتے ہیں جزئی سے بحث کیوں نہیں کرتے ؟

جواب ﴿ الله المات لا متنائی بیں ان کا احاطہ اور ان میں سے ہرایک کے ساتھ بحث کرناممکن نہیں اور اگر بعض سے بحث کریں بعض سے بحث نہ کریں تو ترجے بلا مرتح لازم آتی ہے اس لئے منطقی ان سے بحث ہی نہیں اور اگر بعض ہے بحث نہ کریں تو ترجے بلا مرتح لازم آتی ہے اس لئے منطقی ان سے بحث ہی نہیں کرتے اور اس کے برعکس کلیاں محدود بیں ان سے بحث کرناممکن ہے۔

جواب ﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ حَرِنَى كَ حالت مِينَ تغير وتبدل ہوتار ہتا ہے وہ ایک حالت پرنہیں رہتی اس لئے اس سے بحث کرناممکن نہیں جیسے زید پہلے نطفہ تھا بھر رحم مادر میں گیا جنین ہوا بھر پیدا ہوا تو طفل کہلا یا بڑا ہوا تو شاب کہلا یا بوڑھا ہوا تو شیخ کہلا یا فوت ہوگیا تو میت کہلایا۔

فَصُلّ: اَلْكُلِمَ اَقْسَامٌ اَحَدُهَا مَا يَمُتَنِعُ وَجُودُافُرَادِهِ فِي الْحَارِجِ كَاللَّاشَئ وَاللَّا مُسمُكِنِ وَاللَّا مَوجُودُو ثَانِيْهَا مَايُمُكِنُ اَفُرَادُهُ وَلَمْ تُوجَدُ كَالْعُنُقَاءِ وَجَبَلٌ مِّنَ اللَّهُ مُسمَكِنِ وَاللَّا مَوجُودُو ثَانِيْهَا مَايُمُكِنُ اَفُرَادُهُ وَلَمْ تُوجَدُ مِنُ اَفُرَادِهِ إِلَّافَرُدُ وَاحِدٌ كَالشَّمُسِ النَّيَاقُوتِ وَثَالِئُهَا مَا اَمُكَنَتُ اَفُرَادُهُ وَلَمْ تُوجَدُ مِنُ اَفُرَادِهِ إِلَّافُرُدُ وَاحِدٌ كَالشَّمُسِ وَالْوَاجِبِ تَعَالَى وَرَابِعُهَا مَا وُجِدَتُ لَهُ اَفُرَادٌ كَثِيرُةٌ إِمَّامُتَنَاهِيَةٌ كَالْكُواكِبِ السَّيَّارَةِ وَالْوَاجِبِ تَعَالَى وَرَابِعُهَا مَا وُجِدَتُ لَهُ اَفُرَادٌ كَثِيرُةٌ إِمَّامُتَنَاهِيَةٌ كَالْكُواكِبِ السَّيَّارَةِ وَالْوَاجِبِ تَعَالَى وَرَابِعُهَا مَا وُجِدَتُ لَهُ اَفُرَادٌ كَثِيرُةٌ إِمَّامُتَنَاهِيَةٌ كَالْكُواكِبِ السَّيَّارَةِ فَالنَّامِ وَالْوَهُونَ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْوَهُ وَالزُّحُلُ وَعَطَارُدُ وَالْمُشَترِى الْمَعْرَادُ وَالْمُشَترِى الْمَعْرَادُ وَالْمُشَترِى الْمُعَلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُعَلِي وَالْمُولِي وَالْمُ اللَّهُ مِن وَالْمُعَلِي وَالْمُعَرِي وَالْمُعَلِي وَالْمُولِي وَالْمُالِي وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ مُن وَالْمُ اللَّهُ مَا وَعَطَارُدُ وَالْمُشَتِوى الْمُعْرَادِ الْمُعَالِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُ اللَّهُ مَا مُعَلَى وَالْمُولِي وَالْمُ الْمُؤْرِقُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُولِي وَالْمُهَا مِن وَالْمُعَالَى وَالْمُ وَلَالُولُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَلِي وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْرِفِي الْمُؤْمِولُ وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمُولِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُتَامِ وَالْمُعَلِي وَالْمُ الْمُعْرَادُ الْمُؤْمِولُ وَالْمُعْرَادِ الْمُعْمَالِ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُنْهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعَالِي وَالْمُعْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤَادِ اللْمُعُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمُعُلِي الْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ الْمُعْمُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعْلِي الْمُعْلِي وَالْمُعُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُولُ

تر جمہ: فصل : کلی کی چنداقسام ہیں۔ان میں ہے پہلی وہ کلی ہے جس کے افراد کاو جود خارج میں ممتنع اور محال ہو جیسے لاشی ، لاممکن ، لامو جود اور دوسری قتم وہ کلی ہے جس کے افراد کا وجود ممکن ہواور پایا نہ جائے جیسے عنقاء پر ندہ اور یا قوت کا پہاڑ۔اور تیسری قتم وہ کلی ہے جس کے افراد کا وجود ممکن ہوا در صرف ایک فرد پایا جائے جیسے سورج اور واجب تعالی۔اور چوشی قتم وہ کلی ہے جس کے کثیر افراد پائے جائیں ایک فرد پایا جائے جیسے سورج اور واجب تعالی۔اور چوشی قتم وہ کلی ہے جس کے کثیر افراد پائے جائیں پھرمتنا ہی ہوں جیسے کواکب سیارہ ، پس بلا شہوہ سات ہیں سورج ، چاند ،مرنخ ، زہرہ ، زحل ، عطار داور

تشری :۔اس فصل کے پہلے جھے میں مصرِّف کلی کی قسمیں بیان فرمار ہے ہیں اور دوسرے جھے میں گئر تکے:۔اس فصل کے پہلے جھے میں مصرِّف کلی کی قسمیں بیان فرمار ہے ہیں اور دوسرے جھے میں کی کھا شکالات کے جواب دیں گے ۔ تو مندرجہ بالاعبارت میں کلی کے اقسام بیان کئے جار ہے ہیں۔ کلی کے اقسام کو بیجھنے سے پہلے ایک فائدہ ملاحظہ فرمائے۔

فا مکده: دنیامین جتنی بھی اشیاء بیں انکی تنین قتمیں بیں (۱) واجب الوجود (۲) ممتنع الوجود (۳) ممکن الوجود واجب الوجود واجب الوجود: بسری کاعدم لیعنی نه ہونا محال ہوا ور وجود لیعنی ہونا ضروری ہوجیسے ذات باری تعالی ممتنع الوجود: بسری کا وجود محال ہوا درعدم ضروری ہوجیسے شریک باری تعالی۔

ممکن الوجود: بس کا وجود ضروری ہونہ عدم ضروری ہواور وجود محال ہونہ عدم محال ہو بلکہ موجود بھی سکتا ہوا ورمعدوم بھی ہوسکتا ہوجیسے انسان۔

اقسام کی: کی کی چھتمیں ہیں جن کی وجہ حصر مندرجہ ذیل ہے۔

وجہ حصر: کی کے افراد خارج میں موجود ہوں گے یائییں۔ اگر نہیں ہیں تو پھران کا خارج میں موجود نہ ہونا ضروری ہوگا یا ضروری نہیں ہوگا بلکہ ان کا خارج میں موجود ہونا ممکن تو ہوگر موجود نہیں ہو نگے اگر خارج میں موجود ہونا ممکن تو ہوگر موجود نہیں ہو نگے اگر خارج میں موجود موجود نہیں کین موجود نہیں کہا تھے ہونا ممتنع تو نہیں لیکن موجود نہیں ہیں تو یدوسری قتم ہے جیسے یا تو سے کا پہاڑیا عنقاء پر ندہ وغیرہ ۔ اورا گرکی کے افراد خارج میں ہیں تو پھرا کے فرد ہوگا یازیادہ ، اگرا کی فرد ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں دوسر ابھی ہوسکتا ہے یا دوسر نے فرد کا ہونا محال ہے اگر دوسر ابھی ہوسکتا ہے تو یہ تیسری قتم ہے جیسے سورج ۔ اورا گرکی کے افراد ایک سے خارج میں دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ چوتی قتم ہے جیسے ذات باری تعالی ۔ اورا گرکی کے افراد ایک سے خارج میں دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ چوتی قتم ہے جیسے ذات باری تعالی ۔ اورا گرکی کے افراد ایک سے زیادہ ہیں تو پھر وہ افراد متنا ہی ہو قدیم مناطقہ کے باں سات ہیں سورج ، جاند، مریخ ، زحل ، زہرہ ، عطار دادر مشتری ۔ اورا گرافراد غیر متنا ہی ہیں تو یہ چسے انسان ، بقراور غنم وغیرہ کے افراد۔ عمل دورا گرافراد غیر متنا ہی ہیں تو یہ چسے انسان ، بقراور غنم وغیرہ کے افراد۔ عمل دورا گرافراد غیر متنا ہی ہیں تو یہ چھٹی قتم ہے جیسے انسان ، بقراور غنم وغیرہ کے افراد۔

وَقَدُ أُورِدَ عَلَى تَعُرِيُفِ الْكُلِّيِ وَالْجُورُيِي سُوَالٌ تَقُرِيُرُهُ آنَّ الصُّورَةَ الْمَحَاصِلَةَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَالشِّبُحَ الْمَرُيِّيَّ مِنُ بَعِيْدٍ وَمَحُسُوسَ الطِّفُلِ فِي مَبْدَأِ الْحَاصِلَةَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَالشِّبُحَ الْمَرُيِّي مِنْ بَعِيْدٍ وَمَحُسُوسَ الطِّفُلِ فِي مَبْدَأِ الْصُورِ الْوَلادَةِ كُلُّهَا جُزُيِيَّاتَ مَعَ آنَّهُ يَصُدُقُ عَلَيْهَا تَعُرِيُفُ الْكُلِّي لِآنَ فِي هٰذِهِ الصُورِ الْوَلادَةِ كُلُها عَلَى كَثِيرِينَ غَيْرُهُ مُتَنعِ وَالْجَوَابُ آنَّ الْمُوادَ بِصِدُقِ الْمَفْهُومِ فِي فَرُصُ صِدُقِهَا عَلَى كَثِيرِينَ غَيْرُهُ مُتَنعِ وَالْجَوَابُ آنَّ الْمُوَادَ بِصِدُقِ الْمَفْهُومِ فِي فَرُصُ صِدُقِهَا عَلَى كَثِيرِينَ غَيْرُهُ مُتَنعِ وَالْجَوَابُ آنَّ الْمُورَدَ اعْنِي صُورَةَ الْبَيْضَةِ تَعُرِيفِ الْمُكَلِّي هُو الصِّدُقُ عَلَى وَجُهِ الْإِجْتِمَاعِ وَهٰذِهِ الصُّورُ اعْنِي صُورَةَ الْبَيْضَةِ تَعْرِيْفِ الْمُعُرِينَ الْمُعَلِيقِ وَالْوَلَا فِيهَا اِعْتِيلُ الْمَعْدِهِ الصُّورَةِ وَعَيْرَهَا اِنَّمَا يَصُدُقُ عَلَى كَثِيرِينَ بَدُلا لا مَعًا فَإِنَّ الْوَحُدَةَ مَا حُودَةً فِى هٰذِهِ الصُّورَ وَ عَنْرَهَا اِنْمَا يَصُدُقُ عَلَى كَثِيرِينَ بَدُلا لا مَعًا فَإِنَّ الْوَحُدَةَ مَاحُودَةٌ فِى هٰذِهِ الصُّورَةِ وَعَرُولَا فِيهَا اعْتِبَارُ التَّوتُ مُ اللهُ مُنْ مَادَةٍ مُعَيَّنَةٍ جُزُئِيَّةٍ وَلُولًا فِيهَا اعْتِبَارُ التَّوتُ الْمَانَتُ كُلِيَّةً مِنْ غَيْرِ لُومُ الشَكَالِ هٰذَا اللهُ الْمُؤْدِةِ الْمُولِي الْمُعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِي الْمُؤَالِ الْمُؤْدِةُ الْمُؤَالِ اللهُ الْمُؤْدِةُ الْمُؤْدِةُ الْمُؤْدِةُ الْمُؤْدِةُ الْمُؤَالِ اللهُ اللهُ المُؤْدِةُ الْمُؤْدِةُ الْمُؤْدِةُ الْمُؤْدِةُ الْمُؤْدُةُ الْمُؤْدُةُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِةُ الْمُؤْدُةُ الْمُؤْدِةُ الْمُؤْدُ اللهُ الْمُؤْدِةُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللهُ اللهُ المُؤْدِةُ الْمُؤْدُةُ الْمُؤْدُةُ اللهُ اللهُ المُؤْدِةُ الْمُؤْدُةُ الْمُؤْدُ اللهُ اللهُ المُؤْدُولِ الْمُؤْدُةُ اللهُ اللهُ المُؤْدُ المُدَالِ المُؤْدُةُ ا

ترجمہ:۔اور تحقیق وارد کیا گیا ہے کی اور جزئی کی تعریف پر ایک سوال جس کی تقریر ہے ہے کہ عین انڈ بے سے حاصل ہونے والی صورت اور دور سے دکھائی دینے والاجہم اور نومولود بیچ کی محسوس شدہ ٹی ہے ساری جزئیات ہیں باوجود بکہ ان پر کلی کی تعریف صادق آئی ہے اس لئے کہ ان تمام صور توں میں ان کے کیر افراد پر سیچ آنے کو فرض کرنا ممتنع نہیں ہے۔اور جواب سے ہے کہ کلی کی تعریف میں مفہوم کے سیجا آنے سے مراداجتا عیت کے طریقے پرسیجا آنا ہے،اور ہی صورتیں لینی معین انڈ رے وغیرہ کی صورت سوااس کے نہیں کثیرین پر بی آئی ہیں کیے بعد دیگر ہے نہ کہ اکھے۔ کیونکہ وحدت اس صورت میں لی گئی ہے اس ضرورت کی وجہ سے کہ بیصورت جزئی مادہ سے ماخوذ ہے اور اگر اس صورت میں وحدت کا اعتبار نہ ہوتا تو یہ بلاا شکال کلی ہوتی اس کویاد کرلو۔

تشری : اس عبارت میں مصنّف ایک اشکال کا جواب دے دہے ہیں۔

اشكال: كلى اور جزئى كى تعريف جامع لجميع الافراداور مانع عن دخول الغير نہيں ہے۔ كيونكه كى كليات بر جزئى كى تعريف تجى آتى ہے اور كئى جزئيات بركلى كى تعريف تجى آتى ہے مثلانديد كے سامنے ايك انڈه پر ، ہوا تھا جو جزئى ہے تو جسے ہى زيد نے ديسرى طرف منه كيا بكرنے وہ انڈہ اٹھا كر دوسر اانڈہ ركھ ديا جب

زیدنے اس انڈے کی طرف دیکھا تو اس کے خیال میں بیروہی پہلے والا انڈہ تھا پھر جیسے ہی زیدنے دوبارہ دوسری طرف منہ کیا تو بکرنے وہ انڈہ اٹھا کراس کی جگہ تیسرا انڈہ رکھدیا اب بیانڈہ زید کے نزدیک جزئی ہے حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے کلی ہے تو کلی پر جزئی کا اطلاق ہورہا ہے اور جزئی کی تعریف سچی آ رہی ہےتو جزئی کی تعریف مانع عن دخول الغیر نہ ہوئی ۔ دوسری مثال: دور سے آپ نے ایک چیز دیکھی تو آپ نے کہا بیادنٹ ہے پھر جب وہ تھوڑی قریب آئی تو آپ نے کہا بیکھوڑا ہے پھر جب وہ اور قریب آئی تو آپ نے کہا ہے گدھا ہے اب یہ چیز جزئی ہے گراس پر کلی کا اطلاق ہور ہا ہے۔ اور کلی کی تعریف سجی آرہی ہے تو کلی کی تعریف مانع عن دخول الغیر نہ ہوئی۔اس طرح چھوٹے بچے کے و ہن میں ہر عورت اس کی ماں ہوتی ہے جب اس کے پاس سے ایک عورت گزری اس نے سمجھا یہی میری ماں ہے پھر جب دوسری عورت گزری اس نے پھریہی سمجھا کہ بیمیری ماں ہے اب بچے کے ذہمن میں توجزئی ہے حقیقت میں کلی ہے تو کلی پرجزئی کی تعریف سجی آ رہی ہے لطذاجزئی کی تعریف العنہیں ہے جواب: ۔ ہماری کلی ، جزئی کی تعریف میں ایک قید محذوف ہے کہ کثیرین پر سچی آئے یانہ آئے علی سبیل الاجتماع (اسم )نه كه كالسبيل البدليت ( كي بعد ديكر ) سوال ميں ذكر كرده جزئى كثيرين برعلىٰ سبيل البدليت سجى آربى ہے نہ كمالى سبيل الاجتاع ۔اى طرح كليات كثيرين برعلى سبيل البدليت سجى نہیں آ رہی نہ کہ کی سبیل الاجتماع۔ اور مصنف نے اس قید کونہم سامع پراعتما دکرتے ہوئے جھوڑ ویا۔ فَصُلُ فِي النِّسُبَةِ بَيْنَ الْكُلِّيَّيْنِ: إِعُلَمُ أَنَّ النِّسْبَةَ بَيْنَ الْكُلِّيِّيْنِ تُتَصَوَّرُ عَلَى ٱنْحَاءِ ٱرْبَعَةٍ لِلَّنَّكَ إِذَا آخَذُتَ كُلِّيَيْنِ فَإِمَّا آنُ يَصُدُقَ كُلِّ مِنْهُمَاعَلَى مَا يَصُدُق عَلَيْهِ الْاخَـرُ فَهُـمَا مُتَسَاوِيَان كَالْإِنْسَان وَالنَّاطِقِ لِآنَّ كُلَّ إِنْسَان نَاطِقٌ وَكُلَّ نَاطِقِ إِنْسَانٌ أوْيَتُ مُدُقَ آحَدُهُ مَا عَلَى كُلِّ مَا يَصُدُقُ عَلَيْهِ الْاخَرُ وَلا يَصُدُقَ الْاخَرُ عَلَى جَمِيعِ عَلَيْهِ الْحَيْوَانُ بَلُ عَلَى بَعُضِهِ أَوُلا يَصُدُقَ شَيٌّ مِّنْهُمَاعَلَيْهِ ٱلْاَخَرُ فَهُمَا مُتَبَائِنَانِ

وَ الْخُصُوصُ مِنْ وَجُهِ فَاحُفَظُ ذَٰلِكَ

ترجمہ افعل: دوکلیوں کے درمیان نسبت کے بیان میں: تو جان لے کہ دوکلیوں کے درمیان نسبت عارانسام پرمتصور ہوسکتی ہے کیونکہ جنب تو دوکلیوں کو لے گاپس یا توان میں سے ہرایک سچی آئے گی ان ا فراد پرجن پردوسری سچی آتی ہے تب تو وہ دونوں متساوی ہیں جیسے انسان اور ناطق کیونکہ ہرانسان ناطق ہاور ہرناطق انسان ہے یا ان میں سے ایک تو صادق آئے گی ان افراد پرجن پر دوسری صادق آئی ہاور دوسری صادق نہیں آئے گی پہلی کے تمام افراد پر تب ان دوکلیوں میں نسبت عموم وخصوص مطلق کی ہوگی جیسے حیوان اور انسان کہ حیوان تو صادق آتا ہے ان تمام افراد پرجن پر انسان صادق آتا ہے جب كدانسان بيس صادق آتاان سب افراد برجن برحيوان صادق آتا ہے بلكه صادق آتا ہے حيوان کے بعض افراد بر، یا کلیوں میں سے کوئی بھی صادق نہیں آئے گی ان افراد میں سے کسی فرد پرجن پر دوسری صادق آ رہی ہے تو وہ دونوں متباین ہیں جیسے انسان اور فرس یا ان دوکلیوں میں سے ہرایک کلی کا بعض ان افراد نرصا دق آئے گاجن پر دوسری کلی صادق آرہی ہے تو ان کے درمیان نسبت عموم وخصوص من وجد کی ہے جیسے ابیش ﴿ سفید ﴾ اور حیوان پس بطخ میں دونوں کلیاں صادق آ رہی ہے اور ہاتھی میں صرف حیوان صادق آتا ہے اور برف اور ہاتھی کے دانت میں صرف ابیض صادق آتا ہے ہیں بیجار نسبتیں ہوئیں(۱) تساوی(۲) تباین (۳)عموم وخصوص مطلق (۴)عموم وخصوص من وجه پس اسکویا دکراو تشری :- یہاں سے معبّف دوکلیوں کے درمیان نسبت بیان فرمار ہے ہیں۔ لیکن ہم یہاں چارطرح کی نسبت بیان کریں گے(ا) دوکلیوں کے درمیان (۲) دوجزئیوں کے درمیان (۳) ایک کلی اور ایک جزئی کے درمیان (سم) دوکلیوں کی نقیضوں کے درمیان۔ دو کلیول کے درمیان نسبت:۔دو کلیوں کے درمیان جارتم کی نسبت ہوتی ہے (۱)تاوی (۲) تباین (۳) عموم وخصوص مطلق (۴) عموم وخصوص من وجهر

تساوی: \_ بہل کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے اور دوسری کلی بہل کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے جیسے انسان اور ناطق نتاین: \_ پہلی کلی دوسری کلی کے سی فرد برصادق ندآئے اور دوسری کلی پہلی کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے جیسے انسان اور فرس عموم وخصوص مطلق: ۔ ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے اور دوسری کلی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر نہ آئے جیسے انسان اورحیوان ۔اس میں حیوان تو انسان کے ہر ہر فرد بر صادق آتا ہے لیکن انسان حیوان کے بعض افراد (انسانی) پرسچا آتا ہے بعض پرنہیں جیسے گدھا، گائے حیوان تو ہیں لیکن انسان نہیں۔

عموم وخصوص من وجد: بہل كلى دوسرى كلى كيعض افراد برصادق آئے اور بعض برصادق ندآئے اى طرح دوسری کلی بھی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق ندا ئے مثلا ابیض اور حیوان۔ فا كده: \_جن دوكليول كے درميان تساوى كى نسبت ہو وہاں دومادے تكليل كے اور دوقضيے موجبہ كليہ تيار ہو گئے جیسے ( ا ) کل انسان ناطق (۲) کل ناطق انسان ۔ جن دوکلیوں کے درمیان تاین کی نسبت بوومال بهى دوقفيه سالبه كليه تيار بوك عليه جيس (١) لاشئ من الانسان بفرس (٢) لاشئ من الفرس بانسان \_جن دوكليول كدرميان عموم وخصوص مطلق كى نسبت موومال بهى دوماد يكليس كے اور دوقضيے تيار ہوئے ايك موجبه كليہ ہوگا اور دوسرا سالبہ جزئيه پہلے تضيے ميں اخص مطلق موضوع اور اعم مطلق محمول ہوگا جبکہ دوسر ہے تضیے میں اس کا برنکس یعنی اعم مطلق موضوع اور اخص مطلق محمول ہوگا جیسے ( ا ) كل انسان حيوان (٢) بعض الحيوان ليس بانسان \_جن ووكليول بين عموم وخصوص من وجد کی نسبت ہووہاں تین مادے نکلیں گے اور تین قضیے تیار ہو نگے ایک موجبہ جزئید وسالبہ جزئیہ جیسے (١) بعض الحيوان ابيض (٢) بعض الحيوان ليس بابيض (٣) بعض الابيض ليس بحيوان ووجزئیول کے درمیان نسبت: دوجزئیوں کے درمیان نسبت ہمیشہ تباین کی ہوتی ہے جیسے زید

اور عمر و دوجز ئيال بين ان مين تغاير اور تباين ہے۔

ایک کلی اور ایک جزئی کے درمیان نسبت: اس میں دوصور تیں ہیں وہ جزئی اس کلی کی ہوگی یا دوسری کلی کی ہوگی اگر وہ جزئی اس کلی کی ہے تو پھر ان کے درمیان نسبت عموم وخصوص مطلق کی ہوگی مثلا انسان اور زید اب انسان تو زید پر بچا آتا ہے مگر زید انسان کے بعض افراد (اپنے آپ پر) سچا آتا ہے اور ابعض (باتی افراد انسانی) پر بچانہیں آتا ۔ اور اگر وہ جزئی کسی دوسری کلی کی ہے تو پھر ان کے درمیان نسبت ہمیشہ تباین کی ہوگی مثلا انسان اور طذ االفرس۔

ووکلیوں کی نقیضوں کے درمیان نسبت: کسی ٹی کی نقیض اس کارفع ہوتا ہے جیسے انسان کی نقیض اسکارفع بیوتا ہے جیسے انسان کی نقیض اسکارفع بین لا انسان ہوگی نسبت ملاحظ کریں جن دوکلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوتو ان کی نقیضوں کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہوتو ان کی نقیضوں کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہوگی جیسے انسان اور ناطق کے درمیان تساوی کی نسبت ہے اور ان کی نقیض لا انسان اور لا ناطق کے درمیان بھی ضرور ہوگی اور جو چیز لا انسان ہے وہ لا ناطق بھی ضرور ہوگی اور جو چیز لا ناطق ہے وہ لا انسان بھی ضرور ہوگی۔

 وخصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ موجود اور معدوم میں تباین کی نسبت ہے اور ان کی نقیفوں لا موجود اور لامعدوم میں بھی تباین کی نسبت ہے۔

نسبت عموم وخصوص من وجہ کی مثال: لا انسان اور لا فرس کے درمیان عموم وخصوص من وجہ کی نسبت عموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہے اور ان کی نقیضوں انسان اور فرس کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ ابیض اور حیوان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہے اور ان کی نقیضوں بعنی لا ابیض اور لاحیوان میں بھی عام خاص من وجہ کی نسبت ہے اور ان کی نقیضوں بعنی لا ابیض اور لاحیوان میں بھی عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔

فَصُلُ: وَقَدُيُتَالُ لِلْجُوزِيِّيِ مَعُنَى احَرُ وَهُوَمَاكَانَ اَحَصُّ تَحُتَ الْاَعَمِّ فَالْإِنْسَانُ عَلَى هَذَا التَّعْرِيُفِ جُزُئِيٌّ لِلُحُولِهِ تَحْتَ الْحَيُوانِ وَكَذَا الْحَيُوانُ لِلُحُولِهِ قَصْتَ الْحَيُوانِ وَكَذَا الْحَيُوانُ لِلُحُولِهِ تَحْتَ الْحَيُوانِ وَكَذَا الْحَيُوانُ لِلُحُولِهِ تَحْتَ الْحِسُمِ النَّامِيُ لِلْحُولِهِ تَحْتَ الْحِسُمِ الْمُطْلَقِ وَكَذَا الْحِسُمُ النَّامِي لِلْحُولِهِ تَحْتَ الْحِسُمِ النَّامِي لَلْحُولِهِ تَحْتَ الْحِسُمِ الْمُطْلَقِ وَكَذَا الْحِسُمُ النَّامِي لِلْحُولِهِ تَحْتَ الْحِسُمُ النَّامِي لِلْمُحُولِهِ تَحْتَ الْحِسُمُ النَّامِي الْمُطَلِقُ لِلْمُحُولِهِ تَحْتَ الْجَوهُ وَ

ترجمہ: فصل: اور بھی جزئی کیلئے ایک اور معنی بیان کیا جاتا ہے کہ جزئی وہ مفہوم ہے جواخص اعم کے بنے ہو پس انسان اس تعریف کی بناء پر جزئی ہے کیونکہ حیوان کے تحت داخل ہے اور اس طرح حیوان جزئی ہے کیونکہ جسم نامی کے تحت داخل جاور ایسے ہی جسم نامی جزئی ہے کیونکہ جسم مطلق کے تحت داخل ہے اور ایسے ہی جسم نامی جزئی ہے کیونکہ جسم مطلق ہے تو کہ جو ہر کے بنچے داخل ہے۔

تشریج:۔ یہاں سے مصنِف ہن ہن کا ایک اور معنی بیان فرمار ہے ہیں کہ بھی جزئی کا اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے جو کسی اعم کے پنچ ہو یعنی اخص تحت الاعم کو جزئی کہتے ہیں لیکن پر چیتے قتی جزئی نہیں ہوتی بلکہ تحت الاعم ہونے کی وجہ سے اس کو جزئی کہتے ہیں اور اس کا نام جزئی اضافی ہے جیسے انسان کا لفظ ہے تو کلی مگر حیوان کے پنچ داخل ہونے کی وجہ سے جزئی کہلاتا ہے اس طرح حیوان جسم نامی کے پنچ داخل ہونے کی وجہ سے اور جسم مطلق جو ہر کے پنچ داخل ہونے کی وجہ سے اور جسم مطلق جو ہر کے پنچ داخل ہونے کی وجہ سے اور جسم مطلق جو ہر کے پنچ داخل ہونے کی وجہ سے اور جسم مطلق جو ہر کے پنچ داخل ہونے کی وجہ سے اور جسم مطلق جو ہر کے پنچ داخل ہونے کی وجہ سے اور جسم مطلق جو ہر کے پنچ داخل ہونے کی وجہ سے اور جسم مطلق جو ہر کے پنچ

شرح اردوم قات

کلی ہے اس سے او برکوئی اور کلی ہیں ہے۔

تشری : اس عبارت میں جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان نسبت بیان کررہے ہیں۔

جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان عموم وخصوص مطلق کی نسبت ہے کیونکہ جو جزئی حقیق ہوگی وہ اضافی ضرور ہوگی اس لئے کہ وہ کسی نہ کسی کلی کے بیچ ضرور داخل ہوگی جیسے زید گر جو جزئی اضافی ہواس کا جزئی حقیقی ہونا ضروری نہیں بھی جزئی حقیقی ہوگی اور بھی نہیں ہوگی جیسے انسان جزئی اضافی تو ہے لیکن جزئی حقیقی نہیں کیونکہ جزئی حقیقی کی آجی یک (کثیرین پرسچا آنامتنع ہو) اس پر تجی نہیں آتی۔

فَصُلَّ الْكُلِيَّاتُ خَمْسٌ: أَلَاقً لَ الْجِنْسُ هُوَ كُلِّيٌ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِيْنَ بِالْحَقَا ئِقِ فِي جَوَابِ مَاهُو كَالْحَيُوانِ فَإِنَّهُ مَقُولٌ عَلَى الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ وَالْغَنَمِ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بِمَا هِيَ وَيُقَالُ ٱلْإِنْسَانُ وَالْفَرَسُ مَا هُمَا فَالْجَوَابُ حَيُوانٌ سُئِلَ عَنْهَا بِمَا هِيَ وَيُقَالُ ٱلْإِنْسَانُ وَالْفَرَسُ مَا هُمَا فَالْجَوَابُ حَيُوانٌ

مرجمہ: فصل: کلیات پانچ ہیں۔ پہلی جنس ہے اور وہ ایس کلی ہے جو ماہو کے جواب میں ایسے کشرافراد
پر بولی جائے جو حقیقت ل کے اعتبار سے مختلف ہوں جیسے حیوان کیونکہ وہ انسان فرس اور عنم پر بولا جاتا ہے
جبکہ ایکے بارے میں ماھی کے ساتھ سوال کیا جائے اور کہا جائے الانسان و الفرس ماھما کہا جائے
توجواب حیوان ہوگا۔

تشريح: \_اس فصل سے مصنِّف کی گفتیم کرتے ہوئے کلیات خس کی بحث شروع کررہے ہیں ۔

کلیات کی بحث کوقول شارح پر مقدم کیا ہے کیونکہ قول شارح کا سجھنا کلیات نمس کے سجھنے پر موقو ف ہے۔
فاکدہ: منطقی حفرات کلیات فرضیہ (لاشیع، لا موجود) سے بحث نہیں کرتے کیونکہ ان کا خارج
میں کوئی فردموجود نہیں ہے اور کلیات وجودہ (جن کا خارج میں کوئی فردموجودہو) انکی پانچ قسمیں ہیں۔
وجہ حصر: کی اپنے افرادو جزئیات کی حقیقت میں داخل ہوگی یا ان کی حقیقت سے خارج ہوگی
اگر حقیقت میں داخل ہے تو پھر اپنے افراد کی کھل حقیقت ہوگی یا حقیقت کا جزوہ ہوگی اگر کھمل حقیقت ہے
تواس کونوع کہتے ہیں اور اگر حقیقت کا جزوہ ہوگی یا جزوم کی یا جزوم کی این افراد و جزئیات کی
تواس کونوع کہتے ہیں اور اگر جو میتز ہے تو اس کوفعمل کہتے ہیں۔اور اگر وہ کئی اپنے افراد و جزئیات کی
صفیقت سے خارج ہے تو پھر جن افراد پر وہ کئی ہوئی جاتی ہو ایک حقیقت والے ہوئے یا مختلف حقائت
والے آگرا لیے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہے تواسکو خاصہ کہتے ہیں اور اگر اکی حقیقت مختلف
حاتے اسکوعرض عام کہتے ہیں۔

آئے گالین ایساجز وجواس ماہئیت کو ماسوا سے جدا کرد ہے پھراگر ای شی ھو فی ذاته سے سوال ہوتو جواب میں فاصدوا تع ہوگا۔ جواب میں فاصدوا تع ہوگا۔ جواب میں فاصدوا تع ہوگا۔ الحاصل : کلی کی کل یانے فتمیں ہیں ان میں سے بہلی جنس ہے۔ الحاصل : کلی کی کل یائے فتمیں ہیں ان میں سے بہلی جنس ہے۔

جنس کی تعریف: ۔هو کیلی مقول علی کثیرین منتلفین بالحقائق فی جواب مساهو (جنس وہ کلی ہے جو ماہو کے جواب میں ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں جیسے حیوان میں عظف حقیقت و الے افراد پر بولا جاتا ہے مثلا اس کے افراد میں سے انسان کی حقیقت حیوان ناطق ،فرس کی حقیقت حیوان ناطق ،فرس کی حقیقت حیوان ماہل اور حمار کی حقیقت حیوان ناہتی ہے۔

فوائد قیود: کلی مقول علی کثیرین بمز ل جنس کے ہے بیمعر ف اور غیرمعر ف سب کوشامل ہے جب مختلفین بالحقائق کہاتواس ہے نوع اور خاصہ خارج ہو گئے کیونکہ بیا کہ حقیقت والے افراد پر بولے جاتے ہیں اور فسی جو اب ماھو دوسری فصل ہے اس سے فصل اور عرض عام خارج ہو گئے کیونکہ فصل ماھو کے جواب میں نہیں بلکہ ای مشی ھو ذات ہے جواب میں بولی جاتی ہے اور عرض عام کی کے جواب میں نہیں بولی جاتا۔

فَصُلَّ النَّانِيُ النَّوُعُ: وَهُو كُلِّيٌ مَقُولٌ عَلَى كَثِيْرِيْنَ مُتَّفِقِيْنَ بِالْحَقَا بُقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ ترجمہ: فصل: دوسری شمنوع ہے اوروہ ایس کلی ہے جو ماھو کے جواب میں ان کثیر افراد پر بولی جائے جو حقائق میں متفق ہوں۔

تشریخ:۔اس فصل میں کلی کا دوسری شم نوع کی تعریف کی ہے۔ تعریف ترجمہ سے واضح ہے۔

فو اکد قیود:۔ کیلی مقول علی کثیرین بمنز ل جنس کے ہے متفقین بالحقائق پہلی فصل ہے

اس سے جنس اور عرض عام خارج ہو گئے کیونکہ وہ مختلف حقیقت والے افراد پر ہولے جاتے ہیں فسسی

جسو اب ما ہو دوسری فصل ہے اس سے فصل اور خاصہ خارج ہو گئے کیونکہ یہ دونوں ای شہ ی کے

جواب میں ہولے جاتے ہیں ماھو کے جواب میں نہیں۔

وَلِلنَّوُعِ مَعْنَى اخَرُ وَيُقَالُ لَهُ النَّوُعُ الْإِضَافِيُّ وَهُوَ مَاهِيَّةٌ يُقَالُ عَلَيْهَا وَعَلَى غَمُومٌ عَيْرِهَا الْبِحِنْسُ فِي جَوَابِ مَاهُو وَبَيْنَ النَّوْعِ الْحَقِيُقِيِّ وَالنَّوْعِ الْإِضَافِي عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِّنُ وَجُهٍ لِتَصَادُقِهِ مَا عَلَى الْإِنْسَانِ وَصِدُقِ الْحَقِيقِيِّ بِدُونِ الْإِضَافِي فِي وَخُصُوصٌ مِّنُ وَجُهٍ لِتَصَادُقِهِ مَا عَلَى الْإِنْسَانِ وَصِدُقِ الْحَقِيقِيِّ بِدُونِ الْإِضَافِي فِي النَّقُطَةِ وَصِدُقِ الْإِضَافِي بِدُونِ الْحَقِيقِيِّ فِي الْحَيُوانِ

ترجمہ:۔اورنوع کا ایک دوسرامعنی بھی ہے جس کونوع اضافی کہاجاتا ہے اور وہ نوع اضافی الی ماہیت ہے کہ اس پر اور اس کے غیر پرجنس بولی جائے ماھو کے جواب میں اورنوع حقیقی اور اضافی کے درمیان عموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہمیکیونکہ بید دونوں انسان پرصادق آتی ہیں اور نقطہ میں نوع حقیقی تجی آتی ہے نہ اضافی اور حیوان میں نوع اضافی تجی آتی ہے نہ کہ حقیق۔

تشری :۔ اس نصل میں نوع کی ایک اور تعریف کررہے ہیں جس کونوع اضافی کہتے ہیں۔ لیکن اس کی تعریف ہیں۔ تعریف سے پہلے چند تمہیدات بیان کی جاتی ہیں۔

تمہید ﴿ اَلَى اِلَّهِ اَلَى اَلَهِ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُولِ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

تمہید ( ۱۳ ) جن اشیت کالفظ تین معنوں میں استعال ہوتا ہے (۱) جن اشیاء سے ل کرکوئی چیز بنے
ان کو ماہیت کہتے ہیں (۲) طبیعت اور مزاح کوبھی ماہیت کہا جاتا ہے (۳) اس چیز پر بھی ماہیت کالفظ
بولا جاتا ہے جو ماہو کے جواب میں واقع ہواور ماہو کے جواب میں فقط جنس اور نوع آتی ہیں۔

تمہید ﴿ ٢ ﴾: ماہیت بھی بسیطہ ہوتی ہے اور بھی مرکبہ۔ ماہیت بسیطہ وہ ہے جس کے اجزاء نہ ہوں جیسے نقطهاور جوہر،اور ماہیت مرکبہوہ ہے جس کے اجزاء ہوں جیسے انسان وغیرہ۔ماہیت سیطہ ماھو کے جواب میں واقع نہیں ہوتی اسلئے (ماہیت بسیطہ ہونے کی وجہ سے)جوہر ماھو کے جواب میں واقع نہیں ہوگا۔ تعريف نوع اضافى: \_هو ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو لين وہ ماہیت ہے کہ اگر اس کو اور کسی دوسری چیز کولیکر ما ہو سے سوال کیا جائے تو جواب میں جنس واقع ہومثلاماہو کے ذریعے انسان اور فرس کو لے کرسوال کیا جائے تو جواب میں حیوان واقع ہوگا جوہنس ہے نوع حقیقی اوراضافی کے درمیان نسبت: نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان نسبت عموم وخصوص من وجد کی ہے۔انسان نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے اور حیوان نوع اضافی ہے مگر حقیقی نہیں اور نقط نوع حقیقی ہے مگراضا فی نہیں کیونکہ نقط ایک ماہیت بسیطہ ہے اور ماہیت بسیطہ مساہو کے جواب میں واقع نہیں ہوتی اس لئے نقطہ پرنوع اضافی کی تعریف سچی نہیں آتی۔ فَصُلَّ فِي تَرْتِيبِ الْاجْنَاسِ: ٱلْجِنْسُ إِمَّا سَافِلٌ وَهُوَمَا لا يَكُونُ تَحْتَهُ جِنْسٌ وَيَكُونُ فَوُقَهُ جِنْسٌ بَلُ إِنَّمَا يَكُونُ تَحْتَهُ النَّوْعُ كَالْحَيُوانِ فَإِنَّهُ تَحْتَهُ الْإِنْسَانُ وَهُو نَوْعٌ وَفَوْقَهُ الْجِسْمُ النَّامِي وَهُوَ جِنْسٌ فَالْحَيُوا نُ جِنْسٌ سَافِلٌ وَإِمَّا مُتَوَسِّطٌ وَهُوَ مَا يَكُونُ تَحْتَهُ جِنْسٌ وَفَوْقَهُ أَيُضا جِنْسٌ كَالْجِسُمِ النَّامِي فَإِنَّ تَحْتَهُ الْحَيْوَانُ وَفَوْقَهُ الْجِسُمُ الْمُطُلَقُ وَإِمَّا عَالٍ وَهُو مَالايَكُونُ فَوْقَهُ جِنْسٌ وَيُسَمَّى بِجِنْسِ الْاَجْنَاسِ آيُضاً كَالْجَوُهُ رِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فَوُقَهُ جِنُسٌ وَ تَحْتَهُ الْجِسْمُ الْمُطْلَقُ وَالْجِسْمُ النَّامِي وَالْحَيُوانُ ترجمہ: قصل: اجناس کی ترتیب کے بیان میں جنس یا تو سافل ہوگی اور وہ وہ (جنس) ہے جس کے تخت کوئی جنس نہ ہواوراس کے او پر کوئی جنس ہو بلکہ سوااس کے بہیں اس کے بنیج نوع ہی ہوجیسے حیوان کہ بیشک اس کے پنچے انسان ہے اور وہ نوع ہے اور اس کے او پرجسم نامی ہے اور وہ جنس ہے پس حیوان جنس سافل ہے اور یاجنس متوسط ہوگی اوروہ وہ (جنس) ہے جس کے بنچ جنس ہواور او پر بھی جنس ہوجیسے جسم

نامی کہاس کے پیچے حیوان ہے اور اوپر جسم مطلق ہے اور یاجنس عالی ہوگی اور وہ وہ (جنس) ہے جس کے اوپر کوئی جنس الاجناس بھی رکھا جاتا ہے جیسے جوہر کہ بیٹک اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے اور اس کا نام جنس الاجناس بھی رکھا جاتا ہے جیسے جوہر کہ بیٹک اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے اور اس کے بیچے جسم مطلق جسم نامی اور حیوان ہیں۔

تشری :۔اس فصل میں اجناس کے درمیان تر تیب بیان کرر ہے ہیں۔جنس کی تین فتمیں ہیں۔ (۱) جنس سافل (۲) جنس متوسط (۳) جنس عالی۔

جنس سافل: ۔وہ ہے جس کے پنچ جنس نہ ہو بلکہ اسکے پنچ نوع ہواوراس سے اوپر جنس ہو چیے حیوان

کے پنچ انسان ہے جو جنس نہیں بلکہ نوع ہے اور حیوان سے اوپر کی اجناس موجود ہیں جسم نامی اور جسم مطلق وغیرہ جینس متوسط وہ ہے جس کے پنچ بھی اجناس ہوں اور اوپر بھی اجناس ہوں جیسے جسم نامی کہ اس کے اوپر جو ہراوراس کے جیسے جسم نامی کہ اس کے اوپر جو ہراوراس کے پنچ جسم نامی کہ اس کے اوپر جو ہراوراس کے پنچ جسم نامی ہوں عالی: ۔وہ ہے جس کے پنچ تو اجناس ہوں مراس سے اوپر کوئی جنس نہ ہوجیسے جو ہراس کے بنچ تو جسم مطلق جسم مطلق جسم مطلق جسم نامی اور حیوان اجناس موجود ہیں مراس سے اوپر کوئی جنس نہیں ہے اس کوجنس الا جناس بھی کہتے ہیں یعنی بیجنسوں کی بھی جنس ہے۔

فَصُلٌ: ٱلاَجُنَاسِ وَيُقَالُ لِهِلَهِ الْاَجُنَاسُ الْعَالِيةُ عَشَرَةٌ وَلَيْسَ فِي الْعَالَمِ شَى خَارِجًا عَنُ هٰذِهِ الْاَجُنَاسِ وَيُقَالُ لِهِلَهِ الْاَجُنَاسِ الْعَالِيةِ الْمَقُولاتِ الْعَشَرُ آيُصًا اَحَدُهَا الْجَوُهَرُ وَالْبَاقِيُ الْمَقُولاتُ الْعَشَرُ اَيُصًا اَحَدُهَا الْجَوُهَرُ وَالْبَاقِي الْمَقُولاتُ التِسُعُ لِعَرْضٍ وَالْجَوْهَرُ هُوَالْمَوْجُودُ لا فِي مَوْضُوعٍ آئ مَحَلٍ وَالْبَاقِي الْمَقُولاتُ التِسُعُ لِعَرْضٍ وَالْجَوْهَرُ هُوالْمَوْجُودُ لا فِي مَوْضُوعٍ آئ مَحَلٍ بَلُ قَائِمٌ بِنَفُسِهِ كَالُاجُسَامِ وَالْعَرْضُ هُو الْمَوْجُودُ فِي مَوْضُوعٍ آئ مَحَلٍ بَلُ قَائِمٌ بِنَفُسِهِ كَالُاجُسَامِ وَالْعَرْضُ هُو الْمَوْجُودُ وَيْ مَوْضُوعٍ آئ مَحَلٍ وَالْمَعُولُ وَالْمَلَكُ وَالْفِعُنُ وَالْمَلَكُ وَالْفِعُنُ وَالْمَعُولَ وَالْمَلَكُ وَالْفِعُنُ وَالْمِلْكُ وَالْفِعُنُ وَالْمِنَافَةُ وَالْاَيْنُ وَالْمَلَى وَالْمِلْكُ وَالْفِعُنُ وَالْمَعْونَ وَالْمَافَةُ وَالْاَيْنُ وَالْمَافَةُ وَالْاَيْفِي وَالْمَعْونَ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَافَةُ وَالْاَيْنُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولِ وَالْمُ وَالْمُولِومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُومُ وَالْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ

مردے دراز نیکو دیدم بشہر امروز ہے باخواسۃ نصسۃ ازکرد خولیش فیروز ترجمہ:فصل:اجناس عالیہ دس ہیں اور جہان میں کوئی شی ایس ہیں جوان اجناس سے فارج ہواوران اجناس عالیہ کومقولات عشر بھی کہاجاتا ہے ان میں سے ایک جوہر ہے اور باتی نومقو لے عرض کے ہیں۔
اور جوہروہ الی شی ہے جوموضوع لیعنی کل کے بغیر موجود ہو بلکہ بلاکل خود قائم ہوجیسے اجسام ۔اورعرض وہ
الی شی ہے جوموضوع لیعنی کل میں موجود ہو۔اور مقولات عرضیہ نو ہیں (۱) کم (۲) کیف (۳) اضافت
الی شی ہے جوموضوع لیعنی کل میں موجود ہو۔اور مقولات عرضیہ نو ہیں (۱) کم (۲) کیف (۳) اضافت
(۲) این (۵) ملک (۲) فعل (۷) انفعال (۸) متی (۹) وضع ۔اور ان سب مقولات (کی امثلہ) کو
فاری کا میہ بیت جامع ہے۔

فاری کاریہ بیت جامع ہے۔ آج میں نے شہر میں ایک لمبااچھا آدمی دیکھا ہم جابی ہوئی چیز کے ساتھ بیٹھا ہواا ہے کام سے کامیاب تشريح: \_مناطقه نے ديکھا كەدنيامي اجناس كتني ہيں؟ تومعلوم ہوا كەاجناس كل دس تتم كى ہيں اوران کواجناس عالیہ عشرہ بھی کہتے ہیں اور مقولات عشر بھی کہتے ہیں۔ان میں سے ایک کا تعلق ذات ہے ہے اور بقیہ نو کا تعلق عرضیات سے ہے وہ مقولات عشریہ ہیں (۱) جوہر(۲) کم (۳) کیف (۴) اضافت (۵) این (۲) ملک (۷) فعل (۸) انفعال (۹) متی (۱۰) اور وضع ان مقولات عشر کی ممل تفصیل تو ان شاء الله تعالى مطولات ميس آئے گى البت مختصر أان كا تعارف يہاں پر بھى ذكر كياجا تا ہے۔ ﴿ الله جو ہر: -جسم قائم بذاته \_وه جسم جوبذات قائم ہولین این قائم ہونے میں غیر کامحاج ندہو اور بیزات کے قبیلے سے جیسے انسان وغیرہ۔﴿٢﴾ کم:۔جوبذات تقسیم کوقبول کرے اوراس کی دو قتمیں ہیں (۱) متعل (۲) منفصل کم متصل مقدار کیلئے اور کم منفصل عدد کیلئے استعال ہوتا ہے۔ الله الله کیف:۔ جو بذات تقیم کو قبول نہ کرے بلکہ اس میں غیر کامختاج ہو پھر اس کی چارفتمیں ہیں (۱) كيفيت محسوسه (۲) كيفيت نفسانيه (۳) كيفيت مختصه بالكميات (۴) كيفيت استعداديه ﴿ ٢٧﴾ اضافت: اس وصف کو کہتے ہیں جوایک شی کو دوسری شی کے ساتھ نسبت دینے سے حاصل ہوتی ہے جیسے بنوۃ اور ابوۃ آ دمی باپ کی طرف نبست کرنے سے بیٹا ہے اور بیٹے کی طرف نبست کرنے سے باپ ہے۔ ﴿ ٤ ﴾ این: اس وصف کو کہتے ہیں جو کئ اُی کوکس جگہ میں رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ پھراین کی دوشمیں ہیں(۱)این حقیق (۲)این غیر حقیقی۔

این حقیقی:۔جب کوئی چیز کسی جگہ ہواور اس کو کمل طور پہ بھر دیے تو اس کواین حقیقی کہتے ہیں جیسے کوزہ یا پانی سے بھرا ہوا کوئی برتن ۔ این غیر حقیقی:۔ جب کوئی چیز کسی جگہ میں ہواور اس کو کمل طور پر نہ بھر ہے تواس کواین غیر حقیقی کہتے ہیں جیسے آ دھا پانی سے جرا ہوا کوزہ۔ ﴿٢﴾ ملک:۔اس وصف کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے کسی چیز سے متصل اور ملتبس ہونے سے حاصل ہو جیسے پکڑی باندھنے یا ہتھیار پہننے کی ہیئت۔ ﴿ ﴾ فعل: فعل اس وصف کو کہتے ہیں جو کسی کو توت سے فعل کی طرف لائے تعنی کسی میں کوئی استعداد موجود ہواوراس کو بانقعل لا یا جائے سلا ہیں ہے۔ نہ کرتا ہواوراس کوکوئی آ دمی ادب سکھانے کیلئے مار بے تو وہ گویا ادب کوقوت سے فعل کی طرف لا رہا ہے۔ معمل کی اور اس کو کوئی آ دمی اور سکھانے کیلئے مار بے تو وہ گویا ادب کوقوت سے فعل کی طرف لارنے کو انفعال کے اثر قبول کرنے کو انفعال کتے ہیں۔﴿٩﴾ تی: سیاین کی طرح ہے کہ مرفرق میہ ہے کہ این کسی چیز کے مکان میں ہونے سے صورت حاصلہ کو کہتے ہیں اور متی کسی چیز کے زمان یا وقت میں ہونے سے جوصورت حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بھراسکی بھی دوشمیں ہیں(۱)متی حقیقی (۲)متی غیر حقیقی متی حقیقی کی مثال روز ہے اور غیر حقیقی کی مثال نماز ہے۔

﴿ ١ ﴾ وضع: اس وصف كوكبتے ہيں جوجسم كواس كے بعض اجزاء كى بعض كى طرف نسبت كرنے سے حاصل ہو۔ان دس اشیاء کی امثلہ کوفاری کے ایک شعر میں جمع کردیا گیا ہے جو کہ محقق طوی کا شعر ہے۔ مردے دراز نیکو دیدم بشہر امروز 🌣 باخواسة نصسة ازکرد خوایش فیروز میں نے شہر میں آج ایک لمبااچھامردد یکھا ہے جائی ہوئی چیز کے ساتھ بیٹھا ہے کئے ہوئے سے کامیاب اس شعر میں مرد جو ہر ، دراز کم مصل ، نیکوانفعال ، دیدم کیفیت محسوسہ شہراین غیر فقیقی ،امروز متی غیر حقیقی ، با خواسته اضافت ،نشسته وضع ،از کر دفعل ،اور فیروز ملک ہے۔ اس طرح ایک اورشعر میں بھی ان دس اشیاء کواکٹھا کیا گیا ہے وہ شعریہ ہے۔ بدورت ہے عاشق دل شکتہ 🏠 سیاہ کردہ جامہ بلنج نشتہ

تیرے دور میں بہت سارے عاشق ٹوئے دل والے کہ لباس سیاہ کئے ہوئے ایک کونے میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بدورت متی غیر حقیق ، بسے کم منفصل ، عاشق اضافت ، دل جو ہر، شکتہ انفعال ، سیاہ کیفیت محسوسہ ، کردہ فعل ، جامہ ملک ، بلنج این غیر حقیقی اور نشستہ وضع ہے۔

اسی طرح ایک شاعر نے انہی دس اشیاء کی امثلہ کو ایک عربی کے شعر میں بھی جمع کیا ہے جو تقریباای گزشته شعر کا ترجمہ ہے۔

کم قد تکسر قلب صبک انفا ﴿ اوی بـــزاویة و ســود نــوبــه انفا اس شعر میں قد کم تکسر انفعال ، قلب جو ہر ، سبک اضافت ، انفامتی ، اوی وضع ، بر اویته این ، سود فعل ، اوی کیف اور ثوبه ملک ہے۔

فَصُلُ فِي تَرْتِيُبِ ٱلْاَنُواعِ: إِعْلَمُ اَنَّ الْاَنُواعَ قَدُ تُرَتَّبُ مُتَنَازِلَةً فَالنَّوُعُ قَدُ يَكُونُ لَ الْمَنُوعُ وَفَوْقَهُ نَوْعٌ وَفَوْقَهُ نَوُعٌ وَفَوْقَهُ نَوُعٌ وَفَوْقَهُ نَوُعٌ وَفَوْقَهُ نَوُعٌ وَفَوْقَهُ نَوُعٌ وَفَوْقَهُ نَوُعٌ وَهُوَ النَّوُعُ السَّافِلُ وَهُ وَالنَّوُعُ السَّافِلُ وَهُ وَالنَّوُعُ السَّافِلُ وَيُكُونُ فَوْقَهُ نَوْعٌ وَهُوَ النَّوعُ السَّافِلُ وَيُقَالُ لَهُ نَوْعُ الْاَنُواعِ ايُضًا

مرجمہ: فصل: انواع کی ترتیب میں: توجان لے کہ انواع بھی ترتیب دی جاتی ہیں نیچا ترتی ہوئی پی نیچا ترتی ہوئی پی نیچ اترتی ہوئی پی نیچ اترتی ہوئی ہیں نیچ اترتی ہوئی ہیں نوع بھی اس کے نیچ فوع ہوگی اور اس کے اوپر نوع نہ ہوگی تو وہ نوع عالی ہے اور بھی اس کے نیچ نوع نہ ہوگی اور اوپر نوع متوسط ہے اور بھی اس کے نیچ نوع نہ ہوگی اور اوپر نوع متوسط ہے اور بھی اس کے نیچ نوع نہ ہوگی اور اوپر نوع ہوگی اور اوپر نوع متوسط ہے اور بھی اس کے نیچ نوع نہ ہوگی اور اوپر نوع ہوگی اور اوپر نوع ہوگی اور اوپر نوع ہوگی اور اس کونوع الانواع بھی کہا جاتا ہے۔

تشرت : - یہاں سے معبّف انواع کے درمیان تر تیب بیان فر مار ہے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بات یادر کھیں کہ نوع حقیقی تو فقط ایک ہی ہوتی ہے بیتر تیب انواع اضافیہ کے درمیان بیان کی جارہی ہے اور نوع اضافی کی تعریف ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نوع کی تر تیب بھی جنس کی تر تیب کی طرح ہے مگر جنس میں عمومیت کا اعتبار کیا جاتا ہے بعنی جوجنس جنتی اعم ہوگی اتن ہی اعلیٰ ہوگی لیکن نوع میں خصوصیت کا اعتبار کیا جاتا ہے بعنی جونوع جنتی اخص ہوگی اتن ہی اعلیٰ ہوگی۔

نوع کی بھی تین قتمیں ہیں (۱) نوع عالی (۲) نوع متوسط (۳) نوع سافل۔

نوع الانواع بھی کہاجاتا ہے۔ کیونکہ بینوع تمام انواع سے اخص ہے۔

تشريح: \_ يهال مع معنف كليات من من سے تيسرى كلى فعل كوبيان فرمار ہے ہيں ۔

فصل کی تعربیف: کلی مقول علی الشی فی جواب ای شی هو فی ذاته (نصل وه کلی علی الشی فی جواب ای شی هو فی ذاته (نصل وه کلی می چربر برای شی هو فی ذاته کے جواب میں بولی جائے)

فوائد قیود: کلی مقول علی الشی بمز ل جنس کے ہیمر ف اور غیر معر قد سب کوشامل ہے فوائد قیود: کلی مقول علی الشی بمز ل جنس بنوع اور عرض عام خارج ہو گئے کیونکہ جنس اور نوع ہو گئے کیونکہ جنس اور نوع

ماھو کے جواب میں آتے ہیں ای شی کے جواب میں نہیں اور عرض عام کی کے جواب میں نہیں آتا فی فی خواب میں نہیں آتا فی فی خواب میں اس میں شی فی خواب میں فی خواب میں فی خواب میں بولاجا تا ہے۔

بولاجا تا ہے۔

اقسام فصل: فصل کی دوشمیں ہیں (ا) فصل قریب (۲) فصل بعید۔

فصل قریب:۔جوکس ماہیت کوجنس قریب کے مشارکات (شریک چیزوں) سے جدا کر ہے جیسے ناطق،انسان کیلئے فصل قریب ہے۔جب حیوان ناطق کہاجائے گاتواس وقت حیوانیت میں شریک تمام اشیاء سے ناطق انسان کوجدا کردے گا۔

قصل بعید: ۔ جوہنس بعید کے مشارکات سے کسی ماہیت کوجدا کر ہے جیسے حساس انسان کیلئے نصل بعید ہے جنس بعید کے مشارکات (درخت وغیرہ) سے انسان کوجدا کرتا ہے مگرجنس قریب کے مشارکات (محور انگر ماوغیرہ) سے جدانہیں کرتا۔

وَلِمُلْفَصُلِ نِسْبَةٌ إِلَى النَّوْعِ فَيُسَمِّى مُقَوِّمًا لِلْدُخُولِ إِلَّهِ فِي قِوَامِ النَّوْعِ وَحَقِيُقَتِهِ وَنِسْبَةٌ إِلَى الْحِنْسِ فَيُسَمَّى مُقَسِّمًا لِلاَّهُ يُقَسِّمُ الْجَنْسَ وَيُحَصِّلُ قِسْمًا لَهُ كَالنَّاطِقِ فَهُو مُقَوِّمٌ لِلْاِنْسَانِ لِلاَنْسَانِ هُوَ الْحَيُوانُ النَّاطِقُ وَمُقَسِّمٌ لِلْحَيُوانِ لِلاَنَّ بِالنَّاطِقِ فَهُو مُقَوِّمٌ لِللَّحَيُوانِ الْخَيْرُ النَّاطِقُ وَالْاَحَرُ الْحَيُوانُ الْغَيْرُ النَّاطِقُ وَمُقَسِّمٌ لِلْحَيُوانُ الْغَيْرُ النَّاطِقُ وَمُقَسِّمٌ لِلْحَيُوانُ الْغَيْرُ النَّاطِقُ وَالْاحَرُ الْحَيُوانُ الْغَيْرُ النَّاطِقُ وَالْاحَرُوانَ الْعَيْرُ الْمَعْوَى الْمَعْدُولُ الْمُعْرِقُ مِلْمُ اللَّهُ وَالْمُعْرُ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُولُولُ الْمُعْلِى وَمِ اللَّهُ وَالْحَيْقُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْرِفُ مَا مُعْلِى اللَّهُ مَا الْعَلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُع

تعلق ہوتا ہے توفعل نوع کوقوام دیتی ہے لیتی اس کی ذات میں داخل ہوتی ہے اس لئے اس وقت اس کا مقوّم ہوتا ہے۔ اور جب فصل کا تعلق جنس کے ساتھ ہوتو اس وقت فصل جنس کوتھیم کرتی ہے اس لئے اس وقت فصل کو مقسم کہتے ہیں۔ جیسے ناطق نے آ کرانسان کوقوام دیا ہے کہ ناطق نہ ہوتا تو انسان فرس، عنم وغیرہ سے جدانہ ہوتا بلکہ ان کے ساتھ مل جاتا۔ اور یہی ناطق جب حیوان کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کوتھیم کردیتا ہے کہ بعض حیوان ناطق ہوتے ہیں۔ اور بعض غیر ناطق ہوتے ہیں۔

فَصُلِّ: كُلُّ مُقَوِّم لِلْعَالِي مُقَوِّم لِلسَّافِلِ كَالْقَابِلِ لِلْا بُعَادِ فَانَّهُ مُقَوِّم لِلْجِسُمِ
وَهُوَ مُقَوِّمٌ لِلْجِسُمِ النَّامِي وَالْحَيُوانِ وَالْإِنْسَانِ وَكَالنَّامِي فَاللَّهُ كَمَا اَنَّهُ مُقَوِّمٌ لِلْجِسُمِ
النَّامِي مُقَوِّمٌ لِلْجَسُمِ النَّامِي وَالْحَيُوانِ وَمُقَوِّمٌ لِلْإِنْسَانِ اَيُضَّاوَ كَالْحَسَّاسِ وَالْمُتَحَرِّكِ بِالْإِرَادَةِ
النَّامِي مُقَوِّمًا لِلْمَعَلِي مُقَوِّمًا نِلْمُحَيُوانِ وَمُقَوِّمٌ لِلْإِنْسَانِ اَيُضَاوَ كَالْحَسَّاسِ وَالْمُتَحَرِّكِ بِالْإِرَادَةِ
فَإِنَّهُ مَا تَكَمَا انَّهُمَا مُقَوِّمًا نِلْمُحَيُوانِ كَذَلِكَ مُقَوِّمًانِ لِلْإِنْسَانِ وَلَيْسَ مُقَوِّمًا لِلْمَعْوِلِ بِلْمُسَافِ وَلَيْسَ مُقَوِّمًا لِلْمَحَيُوانِ
لِلسَّافِلِ مُقَوِّمًا لِلْمَعَالِي فَإِنَّ النَّاطِقَ مُقَوِّمٌ لِلْلِانُسَانِ وَلَيْسَ مُقَوِّمًا لِلْمَحْيُوانِ
لِلسَّافِلِ مُقَوِّمًا لِلْمَعَالِي فَإِنَّ النَّاطِقَ مُقَوِّمٌ لِلْلِانُسَانِ وَلَيْسَ مُقَوِّمًا لِلْمَحْيُوانِ
لِلسَّافِلِ مُقَوِّمًا لِلْمَعَالِي فَإِنَّ النَّاطِقَ مُقَوِّمٌ لِلْلِانُسَانِ وَلَيْسَ مُقَوِّمًا لِلْمَعْوانِ
لِلسَّافِلِ مُقَوِّمًا لِلْمُعَالِي فَإِنَّ النَّاطِقَ مُقَوِّمٌ لِلْلِانُسَانِ وَلَيْسَ مُقَوِّمًا لِلْمَعْوانِ
للسَّافِلِ مُقَوِّمًا لِلْمُعَالِي فَإِنَّ النَّاطِقَ مُقَوِّمٌ لِلْانُسَانِ وَلَيْسَ مُقَوِّمًا لِلْمُعَالِي فَإِنَّ النَّاطِقَ مُقَوِّمٌ لِلْانُسَانِ وَلَيْسَ مُقَوِّمًا لِلْمُعْولِ الْمَوْلِ الْمَالِقِ مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا مُقْوم عَلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ الْمَالِي اللْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْقَوْمِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللْمُعْلِى اللْمُونِ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُقَالِقُ اللْمُونِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الللِّهُ اللللِهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَ

ترجمہ: فصل: برتصل جو عالی کامقوم ہوہ سافل کا بھی مقوم ہوگا جیسے قابل للا بعاد (ابعاد ثلاثہ کو قبول کرنے والا ہونا) کہ وہ (عالی) جسم کامقوم ہے اور (سافل) جسم نامی حیوان اور انسان کا بھی مقوم ہے اور نامی کہ جیسے وہ (عالی) جسم نامی کا مقوم ہے (سافل) حیوان کا مقوم ہے انسان کا بھی مقوم ہے اور حساس اور متحرک بالا رادہ کہ جیسے وہ دونون (عالی) حیوان کے مقوم ہیں (سافل) انسان کے بھی مقوم ہیں ۔اور یہ بات نہیں ہے کہ سافل کا مقوم عالی کا بھی مقوم ہوکیونکہ ناطق (سافل) انسان کا تو مقوم ہے اور (عالی) حیوان کا مقوم ہیں ۔

تشری : ۔اس فصل اور اس سے آگلی فصل میں مصنِّف ؓ جارضا بطے بیان فرماد ہے ہیں کیکن ان ضوابط سے پہلے چند نوائد ملاحظہ فرمائیں۔

فوائد: ﴿ اللهِ: جَمِّم طلق كَى المَكِ تعريف من له طول وعوض وعمق ہے جو پہلے گزر چكى ہے مگر محمی اس كی تعریف یوں بھی كی جاتی ہے كہ قباب ل لمالابعاد الثلثه (جوابعاد ثلاثه كوقبول كرے) ابعاد بعد کی جمع ہاور ابعادو ہی طول عرض اور عمق ہیں یعنی جسم وہ ہے جولمبائی ، چوڑ ائی اور گہرائی کو قبول کرے۔جسم نامی کی تعریف ہے ہو جسم نامی وہ بڑھنے والاجسم ہے۔

اعتراض: جسم نای کی تعریف آپ نے جسم نامی ہی کی ہے حالانکہ کسی چرکی تعریف انہی الفاظ سے
کرنا تو شی کی اپنی ہی ذات سے تعریف کرنا ہوا اور بیدورست نہیں ہے۔جواب: ۔وہ جسم نامی جس کی ہم
تعریف کررہے ہیں وہ اصطلاح جسم نامی ہے بیٹی بتاویل اصطلاح ہو گیا ہے۔ جب کوئی چیز بتاویل لفظ
یا اصطلاح ہوجائے تو اس کے معنی کی طرف نہیں دیکھا جا تا اور ہم جن الفاظ سے تعریف کرنا لازم نہیں آتا
اصطلاح نہیں ان میں ان کا لغوی معنی مراوہ ہے۔ اسلے شی کی اپنی ہی ذات سے تعریف کرنا لازم نہیں آتا
فائدہ ہو کہ ان نیوع کی ویسے تو نین ہی قسمیں (عالی، سافل ،متوسط) ہیں گر بھی ہراو پر والی نوع
کوعالی اور ہرینچ والی نوع کو سافل کہد دیتے ہیں مثلاجسم نامی حیوان کے اعتبار سے عالی ہے گرجسم
مطلق کے اعتبار سے سافل ہے ۔ اسی طرح بھی جش عالی سے مراد ہراو پر والی جش اور سافل سے مراد
ہمرائی سے مراد ہمراو ہو والی جس اور یہاں اس فصل میں عالی اور سافل سے بہن معنی مراد ہوگا۔

ضابطہ ﴿ اَ ﴾ : ۔ قبل مقوم للعالى مقوم للسافل (برعالى كامقوم سافل كا بھى مقوم ہوگا) يعنى جو فصل عالى كوتوام دے گا وہى فل سافل (جرعالى كامقوم سافل كا بھى مقوم للفائد فيصل ہے فصل عالى كوتوام دے گا مثلاق ابسل للابعاد الثلثة بيصل ہے جسم مطلق كيلئے اورجسم مطنق نوع عالى ہے اور يہى قابل للابعاد سافل يعنى جسم نامى اور حيوان اور انسان كيلئے بھى مقوم ہے اور ان كى حقيقت ميں بھى داخل ہے۔

ضابطہ ﴿ ٢﴾: لیس کل مقوم للسافل مقوم للعالمی (ہرسائل کا مقوم عالی کا مقوم ہیں ہوگا)
یعنی جونصل سافل کوقوام دے گی وہ ضروری نہیں کہ وہ عالی کو بھی قوام دے مثلا ناطق انسان کیلئے تو مقوم ہیں ہواس کی تعریف میں ناطق ہے اس کی تعریف حیوان ناطق ہے گر حیوان کیلئے ناطق مقوم نہیں ہے کیونکہ حیوان کی تعریف میں ناطق شامل نہیں ہے۔

فَصُلَّ: كُلُّ فَصُلٍ مُقَسِمٍ لِلسَّافِلِ مُقَسِمٍ لِلسَّافِلِ مُقَسِمٌ لِلْعَالِى فَالنَّاطِقُ كَمَا يُقَسِمُ الْحَيُوانَ إِلَى النَّاطِقِ وَغَيُرِ النَّاطِقِ كَذَٰلِكَ يُقَسِمُ الْجِسُمَ الْمُطْلَقَ إِلَيْهِمَا وَلَيُسَ كُلُّ مُقَسِمٍ لِلْعَالِى مُقَسِمً النَّامِي إِلَى الْجِسُمِ النَّامِي إِلَى الْجِسُمِ النَّامِي إِلَى الْجِسُمِ النَّامِي الْعَيْرِ الْحَسَّاسِ وَلَيْسَ يُقَسِّمُ الْحَيُوانَ إِلَيْهِمَا فَإِنَّ الْمُعَلِيمَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ترجمہ:فصل: ہروہ فصل جوسافل کیلئے مقسم ہوہ عالی کیلئے بھی مقسم ہوگی ہیں ناطق جیسا کہ حیوان کو تقسیم کرتا ہے ناطق اور غیر ناطق کی طرف ایسے ہی جسم مطلق کوتقسیم کرتا ہے ان دونوں کی طرف اور ہر عالی کامقسم سافل کامقسم نہیں ہوتا کیونکہ حساس مثلاجسم نامی کوتقسیم کرتا ہے جسم نامی حساس اورجسم نامی فیر حساس کی طرف اور حیوان کوتقسیم نہیں کرتا ان دونوں کی طرف کیونکہ ہر حیوان حساس ہے اور نہیں پایا جاتا ایسا حیوان جوحساس نہ ہو۔

تشری : ضابطر الله الله : - کیل فصل مقسم للسافل مقسم للعالی (بروه فعل جوسافل کیلئے مقسم ہوگی) یعنی جوفعل سافل کوتشیم کرے گی وہ فعل عالی کوبھی تقیم کرے گی مشم ہوگی ) یعنی جوفعل سافل کوتشیم کرے گی وہ فعل عالی کوبھی تقیم کرتا ہے مثلا ناطق حیوان کوتشیم کرتا ہے کہ بعض حیوان ناطق بیں اور بعض غیر ناطق اور جیم مطلق کوبھی تقیم کرتا ہے کہ بعض جیم مطلق ناطق ہوتے ہیں اور بعض غیر ناطق ۔ بہر حال جوفعل سافل کوتشیم کرے گی وہ عالی کوبھی تقیم کرے گی۔ حوتے ہیں اور بعض غیر ناطق ۔ بہر حال جوفعل سافل کوتشیم کرے گی ۔ ضابطہ ہو ۲ کھی نقیم کرے گی۔ ضابطہ ہو ۲ کھی نقیم کرے گی۔ خوان اور انسان کی کوتشیم کرتا ہے کہ بعض جیم نامی حساس ہوتے ہیں اور بعض غیر حساس الیکن یہ حساس جوتے ہی نہیں۔ حیوان اور انسان کیلئے مقسم نہیں کے ونکہ انسان اور حیوان ہوتے ہی حساس ہیں غیر حساس ہوتے ہی نہیں۔ فیصل آلک کی الو ابع المختاصة : وَهُو کُلِی خَارِجْ عَنُ حَقِیْقَةِ الْاَفْرَادِ مَحْمُولُ لَا فَصَلْ اَلْکُلِی الله الله الله الله المحکول کی المنسان و الْکاتِب لَلْهُ عَلَی اَفْرَادِ وَ اَفِعَةٍ تَحْتَ حَقِیْقَةٍ وَ اَحِدَةٍ فَقَطُ کَالصَّاحِکِ لِلْلانسَان وَ الْکَاتِب لَلْهُ عَلَی اَفْرَادِ وَ اَفِعَةٍ تَحْتَ حَقِیْقَةً وَ اَحِدَةٍ فَقَطُ کَالصَّاحِکِ لِلْلانسَان وَ الْکَاتِب لَلْهُ عَلَی اَفْرَادِ وَ اَفِعَةٍ تَحْتَ حَقِیْقَةً وَ اَحِدَةٍ فَقَطُ کَالصَّاحِکِ لِلْلانسَان وَ الْکَاتِب لَلْهُ کُلُونَ اِلْمُ الْکُلُونَ اِلْمُ الْکُلُونَ اِلْمُ الْکُلُونَ اِلْمُ الله کُلُونُ اِلْمُ الْکُلُونُ اِلْمُ الله کُلُونُ الله کُلُونُ الله کُلُونُ الله الله کُلُونُ الْکُلُونُ الله کُلُونُ الله کُل

تر چمہ: فصل: چوتھی کلی خاصہ ہے اوروہ ایسی کلی ہے جوافراد کی حقیقت سے خارج ہوکرا پیے افراد پر محمول ہوجوا یک ہی حقیقت کے تحت واقع ہیں جیسے ضاحک اور کائٹ انسان کیلئے۔

تشری : \_ یہاں ہے معتِف کی کی چوشی شم خاصہ کو بیان فر مار ہے ہیں۔

قاصد كى تعرفيف: مه وكلى حارج عن حقيقة الافراد محمول على افراد واقعة تحت حقيقة واحسدة (فاصد الي كلى ہے جوابئ افراد وجزئيات كى حقيقت سے فارج ہوكرا يے افراد وجزئيات كى حقيقت سے فارج ہوكرا يے افراد وجزئيات پر بولى جائے جوا يك حقيقت والے ہول) جيسے ضاحك انسان كيك خاصہ ہے ۔ يہ انسان كى حقيقت و ماہيت سے فارج ہا در افراد انساني كے ساتھ فاص ہے جن كى حقيقت ايك ہے۔
فَصُلُّ اللَّحَامِسُ مِنَ الْكُلِيَّاتِ الْعَرُضُ الْعَامُ: وَهُو اللَّكِلِيُّ الْخَورِ جُولُ عَلَى اَفْرَادِ الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ حَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَى عَيْرِهَا كَا لَمَاشِي الْمَحْمُولِ عَلَى اَفْرَادِ الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ حَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَى عَيْرِهَا كَا لَمَاشِي الْمَحْمُولِ عَلَى اَفْرَادِ الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ حَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَى عَيْرِها كَا لَمَاشِي الْمَحْمُولِ عَلَى اَفْرَادِ الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ حَقِيْقَةً وَاحِدَةٍ وَعَلَى عَيْرِها كَا لُمَاشِي الْمَحْمُولِ عَلَى اَفْرَادِ الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ حَقِيْقَةً وَاحِدَةٍ وَعَلَى عَيْرِها كَا لْمَاشِي الْمَحْمُولِ عَلَى اَفْرَادِ الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ حَقَيْقة وَاحِدَةً وَعَلَى عَيْرِها كَا لُمَاشِي الْمَحْمُولِ عَلَى اَفْرَادِ الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ فَارِج ہوران کے غیر پرجمول ہوجیے ماشی جوانراد کی حقیقت والے افراد پر اوران کے غیر پرجمول ہوجیے ماشی جوانسان اور فرس کے افراد پر محمد الله عند والے افراد پر اوران کے غیر پرجمول ہوجیے ماشی جوانسان اور فرس کے افراد پر اوران کے خور ہوجیے ماشی جوانسان اور فرس کے افراد ہو جانسان اور فرس کے افراد ہو کی جانسان اور فرس کے افراد ہو جانسان اور فرس کے افراد ہو کے افراد ہو کی جانسان اور فرس کے افراد ہو کی جانسان اور فرس کے افراد ہو کی حانسان اور فرس کے افراد ہو کی خوانسان اور فرس کے افراد ہو کی حانسان اور فرس کے افراد ہو کی حانسان اور فرس کے افراد ہو کو کی حانسان اور فرس کے افراد ہو کی حانسان اور فرس کے اف

تشريخ: \_ يهال معضف يأنجوين كليوض عام كوبيان كرد بي -

عرض عام کی تعریف: ۔هو السکلی السخارج المقول علی افراد حقیقة و احدة و علی غیرها (عرض عام وه کلی ہے جواپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوکرا پسے افراد پر بولی جائے جوایک حقیقت والے نہوں) جیسے ماشی (چلنے والا) یو مختلف حقائق والے افراد پر بولا جاتا ہے لیمی انسان، فرس، بقروغیرہ پر کیونکہ بیسب چلنے والے ہیں۔

فَائِسَةً: وَإِذْ قَدْ عَلِمْتَ مِمَّا ذَكُرُنَا أَنَّ الْكُلِيَّاتِ خَمُسٌ ٱلْآوَّلُ الْجِنُسُ وَالشَّانِيُ النَّوْعُ وَالثَّالِثُ الْفَصُلُ وَالرَّابِعُ الْخَاصَّةُ وَالْخَامِسُ الْعَرُضُ الْعَامُ فَاعْلَمُ أَنَّ وَالشَّانِيُ النَّوْعُ وَالثَّالِثُ الْفَامُ الْعَرُضِيَّاتُ وَقَدُ يُخْتَصُّ إِسُمُ الذَّاتِيِّ الْعَرُضِيَّاتُ وَقَدُ يُخْتَصُّ إِسُمُ الذَّاتِيِ

بِالْجِنُسِ وَالْفَصُلِ فَقَطُ وَلا يُطُلَقُ عَلَى النَّوْعِ بِهِلْذَا الْاطْلاقِ لَفُظُ الذَّاتِيَ ترجمہ: فَا مُدہ: جب تونے ہاری ذکر کردہ گفتگو سے جان لیا کہ کلیات پانچ ہیں پہلی جنس ہے، دوسری نوع ہے، تیسری نصل ہے، چوتھی خاصہ ہے اور پانچویں عرض عام ہے پس جان لے کہ پہلی تین کو کہاجا تا ہے ذاتیات اور آخری دوکوعرضیات۔ اور بھی بھی ذاتی کے نام کوخاص کردیا جا تا ہے صرف جنس اور نصل کے ساتھ اور نوع پر ذاتی کالفظ اس اطلاق کے ساتھ نہیں بولا جاتا۔

تشریخ: کلی کی ابتدا ءُروشمیں ہیں(۱) زاتی (۲) عرضی۔

ذ اتى : \_ جواييخ افرادوجزئيات كى قيقت مين داخل ہو\_

عرضى: \_جوا يا ادوجز ئيات كى حقيقت سے خارج مو۔

یات خمس میں سے پہلی تین لیعنی جنس ،نوع اور فصل کو ذاتیات اور آخری دو لیعنی خاصہ اور عرض عام کوعرضیات کہا جاتا ہے۔لیکن اس برا یک اعتر اض ہوتا ہے

اعتراض: اس تعریف کے مطابق تو نوع کلی ذاتی سے خارج ہے کیونکہ وہ اپنے افراد کی مکمل حقیقت ہوتی ہے داخل نہیں ہوتی جواب: ہم یہاں داخل سے مرادیہ لیتے ہیں کہ خارج نہ ہواورنوع اپنے افراد وجزئیات کی حقیقت سے خارج نہیں ہے۔

ليكن بعض حفزات كنزديك نوع كلى ذاتى كى شم بى نهيں ہے بلكه بيا يكم متفل كلى ہے ان كى شم بى نهيں ہے بلكه بيا يكم متفل كلى ہے ان كى فرم ہى نهيں ہوجائيں گل (۱) كلى ذاتى (۲) نوع (۳) اور كلى عرضى لكى خرب كے مطابق كلى كى اولا تين شميس ہوجائيں گل (۱) كلى ذاتى (۲) نوع (۳) اور كلى عرضى لكن مُن فَصُلْ: الْعَرُضِيُ اَعْنِيُ الْخَاصَةَ وَ الْعَرُضَ الْعَامُ يَنْقَسِمُ إِلَى الْإِمْ وَمُفَارِقٍ فَاللَّاذِمُ مَا سَمْتَنَعُ انْفِكَ اللَّهُ عَنِي الشَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْفَاهُ دِيَّة اللَّهُ ا

مَا يَـمُتَنِعُ إِنْفِكَاكُهُ عَنِ الشَّى إِمَّا بِالنَّظُرِ إِلَى الْمَا هِيَّةِ كَالزَّوْجِيَّةِ لِلاَرُبَعَةِ وَالْفَرُدِيَّةِ لِلمَّا هِيَّةِ كَالزَّوْجِيَّةِ لِلاَرُبَعَةِ وَالْفَرُدِيَّةِ عَنِ الثَّلْثَةِ مُسْتَجِيلٌ وَإِمَّا بِالنَّظُرِ لِلمَّالَّةِ فَانَّ إِنْفِكَاكَ الزَّوْجِيَّةِ عَنِ الْفَلْدِيَّةِ عَنِ الثَّلْثَةِ مُسْتَجِيلٌ وَإِمَّا بِالنَّظُرِ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةِ فَانَّ إِنْفِكَاكَ السَّوَادِ عَنْ وُجُودِ الْحَبُشِي مُسْتَجِيلٌ اللَّي الْوَجُودِ كَالسَّوَادِ عَنْ وُجُودِ الْحَبُشِي مُسْتَجِيلٌ لا عَنْ مَاهِيَّتِهُ الْإِنْسَانُ وَظَاهِرٌ آنَّ السَّوَادَ لَيْسَ بِلازِمِ لِلْلِانُسَانِ وَالْعَرُضُ لا عَنْ مَاهِيَّةُ الْإِنْسَانُ وَظَاهِرٌ آنَّ السَّوَادَ لَيْسَ بِلازِمِ لِلْلِانُسَانِ وَالْعَرُضُ

جدابتی ہوجاتی ہے۔

الْمُفَادِ فَى مَا لَمُ يَمُتَعُ اِنُفِكِا كُهُ عَنِ الْمَلُزُومِ كَالْكِتَابَةِ بِالْفِعُلِ لِلْإِنْسَانِ وَالْمَشْي بِالْفِعُلِ لَهُ مَرْجَمِه: فَصَلَ عَرْضَى مِن مراد لِيمَا مُول خاصه اورعرض عام كوفقيم موتى ہے لازم اور مفارق كى طرف ، پس لازم وہ عرضى ہے جس كاشى ہے جدا ہونا محال ہو يا ماہيت كى طرف نظر كرنے كے ساتھ جيے جفت مونا چار كيلے اورطاق ہونا تين كيلئے ، كونكدز وجيت كا چار ہے اورفر ديت كا تين ہے جدا ہونا محال ہے يا وجود كى طرف نظر كرنے كے ساتھ جيہے جبنى كا كالا ہونا كيونكد ميا ہى كا جبنى كا جو وجود ہے جدا ہونا محال ہونا محال ہونا محال كى ماہيت انسان ہے اور ظاہر بات ہے كہ حوادانسان كولا زم ہے ہے نہ كداس كى ماہيت انسان ہے اور ظاہر بات ہے كہ حوادانسان كولا زم اللہ اللہ واللہ مالے كہ اللہ كا مام وہ ہے جدا ہونا محال اور مشى الفعل اور مشى الفعل انسان كيلئے۔

تشرق: اس نصل میں مصنف کی وودو قسمیں ہیں (۱) لازم (۲) مفارق یعنی کلی عرضی کی چار فاصہ اورعرض عام میں سے ہرایک کی دودو قسمیں ہیں (۱) لازم (۲) مفارق یعنی کلی عرضی کی چار فسمیں ہیں (۱) لازم (۲) مفارق یعنی کلی عرضی کی چار فسمیں ہیں (۱) عاصہ لازم (۲) عاصہ لازم (۲) عاصہ مفارق مضمیں ہیں (۱) یا تو ماہیت کے اعتبار سے جدا مونامتنع ہو گا مونامتنع ہوگا جو اس کی پھر دوقت میں ہیں (۱) یا تو ماہیت کے اعتبار سے جدا ہونا ممتنع ہو جشا ہوا ہوناممتنع ہو جو گا ہوا ہونا محتنع ہو جیسے جسٹی کا کالا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا محتن کی ماہیت کے ساتھ جہنا ہوا ہونا محتن ہو جو دکولا دم ہے۔

مر ۲) یا ماہیت کے اعتبار سے قوجدا ہوناممکن ہو جود کولا ذم ہے۔

مر کالا ہونا جسٹی کی ماہیت کولا زم ہیں ہے بلکہ اس کے وجود کولا زم ہے۔

خاصہ مفارق: جس کا شی سے جدا ہونا ممکن ہو جیسا کہ کتابت بالفعل کیونکہ بعض اوقات بیانسان سے خاصہ مفارق: جس کا شی

عرض عام لازم: جس كاأب افراد سے جدا ہونامتنع ہو جیسے مشی بالقوۃ ابنے افراد كيلئے ہميشہ لازم ہے اس كی بھی خاصہ لازم كی طرح دونتمیں ہیں (۱) نظراالی الماہیت (۲) نظراالی الوجود۔ عرض عام مفارق: جس كااب افراد سے جدا ہوناممكن ہو جیسے مشی بالفعل (بالفعل چلنا) ہدا ہے

افراد سے جدابھی ہوسکتا ہے کیونکہ حیوانات بھی جلتے ہیں اور بھی نہیں جلتے۔

فَصُلْ: وَالْعَرْضُ اللَّاذِمُ قِسُمَانِ ٱلْآوَّلُ مَا يَلُزَمُ مِنْ تَصَوُّرُهُ مِنْ تَصَوُّرُ الْمَلُزُومِ كَالْبَصَرِ لِللَّعَمْى وَالشَّانِيْ مَا يَلُزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ الْمَلُزُومِ وَاللَّازِمِ الْجَزُمُ بِاللَّذُومِ كَالْبَصَرِ لِللَّعَمْى وَالشَّانِيْ مَا يَلُزَمُ مِنْ تَصَوَّرَ الْارْبَعَةَ وَتَصَوَّرَ مَفْهُومُ الزَّوْجِيَّةِ يَجُزِمُ بَدَاهَةً آنَّ كَالزَّوْجِيَّةِ لِلْارْبَعَةِ فَإِنَّ مِنْ تَصَوَّرَ الْارْبَعَةَ وَتَصَوَّرَ مَفْهُومُ الزَّوْجِيَّةِ يَجُزِمُ بَدَاهَةً آنَّ كَالزَّوْجِيَّةِ لِلْارْبَعَةِ فَإِنَّ مِنْ تَصَوَّرَ الْارْبَعَةَ وَتَصَوَّرَ مَفْهُومُ الزَّوْجِيَّةِ يَجُزِمُ بَدَاهَةً آنَ الْارْبَعَةَ وَتَصَوَّرَ مَفْهُومُ الزَّوْجِيَّةِ يَجُزِمُ بَدَاهَةً آنَ الْارْبَعَةَ زَوْجٌ مُنْقَسِمَةٌ بِمُتَسَاوِيَيْنِ

ترجمہ: فصل: اور عرض لازم کی دو تشمیں ہیں (۱) جس کا تصور ملزوم کے تصور ہے ہی لازم آجائے جیسے بھر کا تصور اندھے بن کیلئے (۲) ملزوم اور لازم کے تصور سے لزوم کا یقین آجائے جیسے جفت ہونا چار کیلئے کیونکہ جوآ دمی چار کا تصور کرے اور زوجیت کا تصور کرے وہ فورا یقین کرلے گا کہ چار جفت ہونا چار جفت ہونے والا ہے۔

تشری : یہاں سے مصنِّف لازم کی قتمیں بیان فر مار ہے ہیں انہوں نے تو دو قتمیں بیان کی ہیں مگر ہم تین قتمیں بیان کریں گے۔

لازم کی تین قسمیں ہیں (۱) لازم بین بالمعنی الاخص (۲) لازم بین بالمعنی الاعم (۳) لازم غیر بین ۔

لازم بین بالمعنی الاخص: ایسالازم ہے کہ فقط ملزوم کے تضور سے لازم اور ملزوم کے درمیان لزوم کا
تضور ذہن میں آجائے جیسے عمی کی دلالت بھر پر کہ جیسے ہی ہم نے اندھا بن کہا تو ایک ایسی آ کھ کا تضور
ہمارے ذہن میں آیا جس کونور لازم تھا۔

لا زم بین بالمعنی الاعم: ایسالا زم ہے کہ فقط ملز وم کے تصور سے لازم کا تصوراورلز وم کا یفین ہمارے ذہن میں نہآئے بلکہ لازم کا علیحدہ سے تصور کرنا پڑے پھرلز وم کا یقین آئے جیسے چار کو جفت ہونالا زم ہے بہال صرف چارکے تصور سے اس کے جفت ہونے کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا بلکہ چاراور جفت دونوں کا الگ الگ تصور کرنے کے بعدان کے درمیان لزوم کا تصور ذہن میں آتا ہے۔

لازم غيريين: لازم اورملزوم دونول كي تصور ي جهي لزوم كا تصور بهار ي ذبن مين نه آئے بلكه اس

کیلئے ایک تیسری چیز لینی دلیل کی بھی ضرورت ہو جیسے عالم کو حادث ہونا لازم ہے یہاں عالم کااور حادث کانفور کرنے سے بھی ان کے درمیان لزوم کا تصور ذہن میں ہیں آتا بلکہ ایک دلیل بھی وی پر تی حادث کا تفور کرنے سے بھی ان کے درمیان لزوم کا تصور ذہن میں ہیں آتا بلکہ ایک دلیل بھی وی پر تی ہے کہ العالم متغیر و کل متغیر حادث اس کے بعدان کے درمیان لزوم کا یقین آتا ہے۔

دوسم پر ہے(۱) جس کا ملز وم کو عارض ہونا دائی ہوجیے آسان کیلے حرکت (۲) جوملز وم سے زائل ہوجائے یا تو جلدی سے جیسے شرمندہ آدی کی سرخی اور ڈرنے والی کی زردی یا دیر سے زائل ہوجیسے بڑھا پا اور جوانی۔ تشریح:۔ یہاں سے مصنِف عرض مفارق کی قسمیں بیان فر مار ہے ہیں اولاً تو مفارق کی دوسمیں ہیں محر پھر دوسری قسم کی دوسمیں ہیں تو کل تین قسمیں بن جاتی ہیں (۱) لازم کا ملز وم سے جدا ہونا ممکن تو ہولیکن جدانہ ہوجیے آسان کی گردش کا رک جانا ممکن ہے گررکے گی نہیں (قدیم مناطقہ کے ہاں آسان کی گردش کرر ہا ہے اور یہ مثال ای نظر یے کے مطابق ہے) (۲) لازم کا ملز وم سے جدا ہوتا ہے واور میانعل جدا ہوتا ہے دوسری قسم بالغعل جدا ہوتا ہے دوسری قسم

ہے جیسے شرم کی سرخی چہرے سے جلدی دور ہوجاتی ہے اور خوف سے جوچہرے کا رنگ پیلا ہوجاتا ہے وہ بھی جلد ہی ختم ہوجاتا ہے وہ بھی جلد ہی ختم ہوجاتا ہے وہ بھی جلد ہی ختم ہوجاتا ہے وہ اگر دیر سے جدا ہوتو بیتیسری قتم ہے جیسے جوانی بیجدا تو ہوتو جاتی ہے کیکن سے محد ابوتا ہے۔
سیجھ عرصہ کے بعد جدا ہوتی ہے فور انہیں۔اسی طرح برا ھا پایہ بھی دیر سے جدا ہوتا ہے۔

اعتراض: بردها پاتوختم نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ مرنے تک رہتا ہے اسلئے مصنِف کا اس جگہ بردها ہے کی مثال دینا سیج نہیں۔

جواب بعض حضرات نے کہا ہے کہ واقعۃ مصنّف کا بہاں بردھا ہے کی مثال دینا صحیح نہیں مربعض

حفرات نے مصنف کا دفاع کیا ہے کہ بیمثال درست ہے پھراس کے دوجواب دئے گئے ہیں جواب کی بیاری کی وجہ جواب کی بیاں سے وہ بڑھا پامراد ہے جوآ دمی پر جوانی کے دوران آتا ہے کس بیاری کی وجہ سے ۔اور دہ بیاری کے ختم ہونے پرختم بھی ہوجاتا ہے۔ جواب (۲): بعض اطباء کا بیکہنا ہے کہ آ دمی سوسال کے بعد دوبارہ جوان ہوجاتا ہے اس کے اجزاء دوبارہ از سرنو بنیا شروع ہوجاتے ہیں اور بال سیاہ ہونا شروع ہوجاتے ہیں اگر بیتے ہے ہے تواس سے بیرو ھا پامرادلیا جا سکتا ہے۔

فَصُلٌ فِي التَّعُرِيُفَاتِ: مُعَرِّفُ الشَّئ مَا يُحُمَلُ عَلَيْهِ لِإِفَادَةِ تَصَوُّرِهِ وَهُوَ عَلَى اَرُبَعَةِ اَقُسَامِ اَلْحَدُ التَّامُ وَالْحَدُ النَّاقِصُ وَالرَّسُمُ التَّامُ وَالرَّسُمُ النَّاقِصُ فَالتَّعُرِينُكُ إِن كَانَ بِالْجِنْسِ الْقَرِيْبِ وَالْفَصُلِ الْقَرِيْبِ يُسَمَّى حَدًّا تَامًّا كَتَعُرِيْفِ الْإِنْسَانِ بِالْحَيُوانِ النَّاطِقِ وَإِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيْدِ وَالْفَصُلِ الْقَرِيْبِ أَوْ بِهِ وَحُدَهُ يُسَمِّي حَدًّا نَاقِصًا وَإِنْ كَانَ بِالْجِنُسِ الْقَرِيْبِ وَالْخَاصَّةِ يُسَمِّى رَسُمَّاتَامًّا وَإِنْ كَانَ بِ الْحِنْسِ الْبَعِيْدِ وَالْحَاصَّةِ أَوُ بِالْخَاصَّةِ وَحُدَهَا يُسَمَّى رَسُمًا نَاقِصًا مِثَالُ الْحَدِ النَّاقِصِ تَعُرِيُفُ ٱلْإِنْسَانِ بِالْجِسْمِ النَّاطِقِ أَوْ بِالنَّاطِقِ فَقَطُ وَمِثَالُ الرَّسْمِ التَّامِّ تَعُرِيُفُ الإنسانِ بِالْحَيُوانِ الصَّاحِكِ وَمِثَالُ الرَّسْمِ النَّاقِصِ تَعْرِيْفُهُ بِالْحِسْمِ الصَّاحِكِ أَوُ بِالصَّاحِكِ وَحُدَهُ وَلا دَخُلَ فِي التَّغَرِيْفَاتِ لِلْعَرْضِ الْعَامِّ لِاَنَّهُ لا يُفِيدُ التَّمْيينز ترجمہ: فصل تعریفات کے بیان میں:شی کامعرِ ف ایسی چیز ہے جواس برمحمول ہواس کے تصور کا فائدہ دینے کیلئے اور وہ (معرِف) جارتم پر ہے(ا) حدتام (۲) حدناتص (۳) رسم تام (۲) رسم ناقص۔ پس تعریف اگر جنس قریب اور تصل قریب کے ساتھ ہوتو اس کا نام حد تام ہے جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ساتھ۔اوراگرتعریف جنس بعیداورنصل قریب کے ساتھ یا صرف نصل قریب کے ساتھ ہوتو اس کا نام حد ناقص ہے۔ اور اگرجنس قریب اور خاصہ (لازم) کے ساتھ ہوتو اس کا نام رسم تام ہے۔اوراگرجنس بعیداورخاصہ (لازم) کے ساتھ یاصرف خاصہ (لازم) کے ساتھ ہوتو اس کا نام رسم ناقص ہے۔ حد ناقص کی مثال انسان کی تعریف کرناجسم ناطق یا صرف ناطق کے ساتھ۔ اور رسم تا م
کی مثال انسان کی تعریف حیوان ضاحک کے ساتھ۔ اور رسم ناقص کی مثال انسان کی تعریف جسم
ضاحک یا صرف ضاحک کے ساتھ۔ اور کوئی وظل نہیں تعریفات میں عرض عام کا اس لئے کہ وہ
تمیز (جدائی) کافائدہ نہیں ویتا۔

تشری : منطق کامقصودایک تو قول شارح ہے دوسراج جت بہاں ہے مصنّف ہیلے مقصود قول شارح کی بحث ذکر فرمار ہے ہیں۔ یہاں پر تین چیزیں بیان کی جائیں گی (۱) قول شارح کی تعریف (۲) قول شارح کی تعریف (۲) قول شارح کی تعریف قول شارح کی شمیس۔ قول شارح کی شمیس۔

تول شارح كى مباحث ہے بل چند فوائد ذكر كئے جاتے ہيں۔

فائده ﴿٢﴾: يتريف كي دونتمين بين (١) تعريف حقيق (٢) تعريف لفظي \_

تعریف حقیقی: بس میں کسی چیز کی حقیقت و ماہیت بیان کی جائے یا اس کو ماعدا سے کوجدا کیا جائے جے انسان کی تعریف حقیقت کے ساتھ کہ بیانسان کی حقیقت بھی ہے اور اس کو ماسوا سے جدا بھی کررہی ہے۔

تعریف لفظی: ۔ جس میں کسی غیر مشہور لفظ کی تعریف کسی مشہور لفظ ہے کردی جائے مثلا غضنفر کی تعریف اسد ہے یا سعدانه کی تعریف نبت ہے۔ اس کی مزید وضاحت ان شاء اللّٰد آخر میں آرہی ہے قا کدہ ﴿ ٣ ﴾ : ۔ تعریف حقیقی ہے دو مقصد ہوتے ہیں (۱) اطلاع علی الذاتیات : یعنی کسی شی کی حقیقت و ماہیت اور ذات پر مطلع ہونا۔ (۲) امتیاز عن جمع ماعدا: یعنی معر ف کوجمیج ماسواء ہے جدا کرنا۔ اگر تعریف ممل ذاتیات کے ساتھ یعنی حدتام ہوتو اس ہے دونوں مقصد حاصل ہوتے ہیں اور اگر تعریف نا ممل تعریف ممل ذاتیات کے ساتھ یعنی حدتام ہوتو اس سے دونوں مقصد حاصل ہوتے ہیں اور اگر تعریف نا ممل

ذاتیات کے ساتھ یاعرضیات کے ساتھ ہوتواس ہےدوسرامقصد لینی امتیاز عن جمیج ماعدا حاصل ہوتا ہے۔

فاکدہ ﴿ ٢ ﴾ : تعریف ہمیشہ کلیات خمس میں سے جنس بھیل اور خاصہ لازم کے ذریعے کی جاتی ہے۔

نوع ، خاصہ مفارق اور عرض عام سے نہیں کی جاتی کیونکہ نوع تو خود معرَّ ف ہوتی ہے لینی نوع کی

تعریف کی جاتی ہا اور خاصہ مفارق سے اس لئے نہیں کرتے کہ دہ اپنی ماہیت کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا

اس لئے امتیاز عن جمیج ماعدا کا فاکہ ہنیں دیتا اور ذاتی کی قتم نہ ہونے کی وجہ سے اس سے اطلاع علی

ال اتیات بھی نہیں ہوتی ۔ اور عرض عام سے اس لئے تعریف نہیں کرتے کہ اس سے بھی دونوں میں سے

کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتی ذاتی نہ ہونے کی وجہ سے اطلاع علی الذاتیات بھی نہیں ہوتی اور چونکہ یہ

مختلف حقیقت والے افراد پر بولا جاتا ہے اس لئے امتیاز عن جمیج ماعدا بھی نہیں ہوتی اور چونکہ یہ

﴿ ا ﴾ قول شارح کی تعریف: ۔ جس کوئٹی پر اس کے تصور کو حاصل کرنے کیلئے محمول کیا جائے جیسے حیوان ناطق کا انسان پر ممل کیا گیا ہے تا کہ انسان کا تصور حاصل کیا جاسکے۔

شرط(۲): \_تعریف ذواتعریف سے زیادہ واضح اور روش ہوا گرکسی آسان لفظ کی مشکل لفظ سے تعریف کریں تو بہ جا کر نہیں ۔ کیونکہ تعریف دراصل معرّف کی پہچان کرانے کیلئے ہوتی ہے اگر معرّف سے بھی مشکل لفظ سے تعریف کی جائے تواصل مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے۔

شرط (٣): يتريف مين مشترك ، مجاز اور مرادف الفاظ استعال كرنا جائز نبيس بين \_

﴿ ٣﴾ اقسام تعریف: تعریف کی چارشمیں ہیں (۱) صدتام (۲) صدناتس (۳) رسم تام (۴) رسم ناتس صدتام : ۔ جوتعریف جنس قریب اور فصل قریب سے کی جائے اس کو حدتام کہتے ہیں جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق ہے۔

حد ناقص: ۔ جوتعریف جنس بعید اور نصل قریب یا صرف نصل قریب سے کی جائے اس کو حد ناقص کہتے ہیں جیسے انسان کی تعریف جسم ناطق یا صرف ناطق سے۔

رسم تام:۔جوتعریف جنس قریب اور خاصہ لازمہ سے کی جائے اس کورسم تام کہتے ہیں جیسے انسان کی تعریف حیوان ضاحک ہے۔

رسم ناقص:۔جوتعریف جنس بعیداور خاصہ لازم سے یا صرف خاصہ لازم سے کی جائے اس کورسم ناقص کہتے ہیں جیسے انسان کی تعریف جسم ضاحک یا صرف ضاحک ہے۔

فَصُلَ: اَلتَّعُرِيُفُ قَدْيَكُونُ حَقِيُقِيًّا كَمَا ذَكُرُنَا وَقَدُ يَكُونُ لَفُظِيًّا وَهُوَ مَا يَخُونُ اللَّفُظِ كَقَوْلِهِمُ سُعُدَانَةٌ نَبَتْ وَالْغَضَنُفَرُ الْاسَدُ وَهُهُنَا قَدُ تَمَّ يَعُضُدُ بِهِ تَفُسِنيرُ مَدُلُولِ اللَّفُظِ كَقَوْلِهِمُ سُعُدَانَةٌ نَبَتْ وَالْغَضَنُفَرُ الْاسَدُ وَهُهُنَا قَدُ تَمَّ يَعُضُدُ بِهِ تَفُسِنيرُ مَدُلُولِ اللَّفُظِ كَقَوْلِهِمُ سُعُدَانَةٌ نَبَتْ وَالْغَضَنُفُرُ الْاسَدُ وَهُهُنَا قَدُ تَمَّ بَعْتُ التَّصَوُرَاتِ آعْنِى الْقَولَ الشَّارِحَ

ترجمہ: فصل: تعریف بھی حقیق ہوتی ہے جبیا کہ ہم نے ذکر کیا اور بھی لفظی ہوتی ہے اور وہ الی تعریف ہے جس کے ذریع لفظی ہوتی ہے اور وہ الی تعریف ہے جس کے ذریع لفظ کے مدلول کی وضاحت کا ارادہ کیا جائے جیسے ان کا قول سے نے اندائة نئر سعد لئة ایک گھاس ہے ) اور الْم غَضْنُفُرُ الْاسَدُ (غَفْنُو شیر ہے ) اور یہاں تصورات یعنی قول شارح کی بحث کھل ہوگئی۔

تشری :۔اس فصل میں تعریف کی دوسری قسم تعریف لفظی کو بیان فرمایا ہے۔جس کی تعریف و تفصیل ماقبل میں ہم بیان کر چکے ہیں۔

یہاں تک تصورات کی بحث ممل ہو چکی ہے اب مصنف تصدیقات کی بحث شروع کریں گے۔ منت (لائھو رازی

## ﴿ الْبَابُ الثَّانِي فِي الْحُجَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ﴾

فَصُلٌ فِي الْقَضَايَا: الْقَصُيةُ قَولٌ يَحْتَمِلُ الصِّدُقُ وَالْكِذُبَ وَقِيلَ هِي قَولٌ يُعَالِمُ الْقَائِلِهِ اللَّهُ صَادِقٌ فِيهِ اَوْ كَاذِبٌ وَهِي قِسُمَانِ حَمْلِيَّةٌ وَشَرُطِيَّةٌ اَمَّا الْحَمْلِيَّةُ فَهُوَ مَا خُكِمَ فِيْهَا بِثُبُوتِ شَى لِشَى اَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ كَقَولِكَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَزَيْدٌ لَيُسَ بِقَائِمٍ وَامَّا الشَّرُطِيَّةُ فَمَا لا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ الْحُكُمُ وَقِيلَ الشَّرُطِيَّةُ مَا يَنْحَلُ اللَّي قَضَيَتيُنِ الشَّمُ وَقِيلَ الشَّرُطِيَّةُ مَا يَنْحَلُ اللَّي قَضَيتَيُنِ كَانَتِ الشَّمُسُ طَالِعَةٌ فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ وَلَيْسَ الْبَتَّةَ إِذَا كَانَتِ الشَّمُسُ طَالِعَةٌ فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ وَلَيْسَ الْبَتَّةُ إِذَا كَانَتِ الشَّمُسُ طَالِعَةٌ وَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ وَلَيْسَ الْبَتَّةُ إِلَى الشَّمُسُ طَالِعَةٌ وَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ وَالنَّهُ اللَّهُ مُولِكَ وَلَاكَ وَلَاكُ اللَّهُ مُولِكَ وَلَيْعَ اللَّهُ مُولَالِكُ مُقَولِكَ وَلَيْكَ وَلَاكَ وَلَالَكُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَا

ترجمہ: دوسراہاب جمت اوراس کے متعلقات کے بیان میں فصل قضایا کے بیان میں: قضیہ ایک ایسا
قول ہے جوصد ق اور کذب کا اختمال ہر کھے اور کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا قول ہے جس کے کہنے والے کو یہ
کہاجا سکے کہ وہ اپنے اس قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اور قضیہ دوسم پر ہے ﴿ الله جملیہ ﴿ ٢ ﴾ شرطیہ ۔
بہر حال جملیہ تو وہ ایسا قضیہ ہے جس میں حکم لگایا گیا ہوکی ٹی کے ثبوت کا دوسری ٹی کیلئے یا کی ٹی کی نفی کا
دوسری ٹی سے جیسے تیرا قول ذید قائم (زید کھڑ اہے) اور ذید لیس بقائم (زید نہیں کھڑ ا) اور بہر حال
شرطیہ تو وہ ایسا قضیہ ہے جس میں ہے ہم نہ ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جودہ قضیوں کی طرف
مطیب تو وہ ایسا قضیہ ہے جس میں ہے ہم نہ ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ شرطیہ وہ تضیہ ہے جودہ قضیوں کی طرف
کھلے جیسے ہمارا قول ان کانت الخ (اگر سورج طلوع ہونے والا ہے تو دن سوجود ہو) اور لیس البتہ
الخ (نہیں ہوگا بھی بھی کہ جب سورج طلوع ہونے والا ہوتو رات موجود ہو) ہی جب حروف رابط

دوتفیوں کی طرف نہ کھلتا ہو بلکہ وہ دومفردوں کی طرف کھلتا ہو جیسے ہمارا تول زید ھو قائم ہیں بیشک جب تورابطہ بینی ھے۔ وکومذف کردے توزیدا ورقائم رہ جائیں گے اور وہ دونوں مفرد ہیں اور یا مفرداور قضیے کی طرف کھلتا ہو جیسے تیرے قول زید ابوہ قائم میں ہیں جب تواسکو کھو لے گا تو باتی رہ جا گئی دہ جا گئی دہ جا کے گا تو باتی دہ وقت ہے۔ نے دیداور وہ مفرد ہے اور ابوہ قائم اور وہ قضیہ ہے

تشرت : \_ یہاں سے مصنف قصدیق کی بحث شروع کررہے ہیں پہلی نصل قضایا کے بیان میں ہے۔ تعریف قضیہ: \_مصنف نے قضیہ کی دوتعریفیں کی ہیں ۔﴿ اللہ قضیہ ایسا قول ہے جس میں صدق اور کذب کا احمال ہو۔ ﴿ ٢﴾ قضیہ ایسا قول ہے جس کے کہنے والے کوسچایا جھوٹا کہا جاسکے۔

فائدہ: قضیہ کا اطلاق اس جملہ پر بھی ہوتا ہے جس کوانسان منہ سے بو لے اور اس جملہ پر بھی ہوتا ہے جس کا مفہوم انسان کے ذبن میں ہو پہلے کو قضیہ ملفوظہ اور دوسر سے کو قضیہ معقولہ کہا جاتا ہے۔ بعض مناطقہ کے نزد یک قضیہ کالفظ دونوں کیلئے مشترک ہے اور بعض کے نزد یک قضیہ کالفظ اصل تو قضیہ معقولہ کیلئے ہے کین مجاز اقضیہ ملفوظہ کیلئے بھی بولا جاتا ہے۔

دونوں تجریفوں کے درمیان فرق: پہلی تعریف کے مطابق سے اور جھوٹ جملہ کی صفت بنے گی اور دوسری تعریف کے مطابق سے ادر جھوٹ قائل کی صفت بنے گی۔

اقسام قضيه: \_قضيه كي اوّلاً دوسمين بين (١) حمليه (٢) شرطيه \_

تعریف قضیر حملیہ: اس کی بھی دوتریفیں کی جاتی ہیں۔ ﴿ ا ﴿ قضیر حملیہ وہ ہے جس میں ایک چیز کا شوت ہود وہ رک چیز کیا یا یک شی کی دوسری شی سے نفی ہوجیے زید قائم اور زید لیس بقائم۔ ﴿ ٢ ﴾: قضیر حملیہ وہ ہے جودوم فردول سے ل کر بنے یا ایک مفر داورا یک قضیہ سے ل کر بنے ۔ یعنی اگر کی قضیہ سے حرف رابطہ کو نکال دیا جائے تو دوم فردیا ایک مفر داورا ایک قضیہ بیج تو اس کو قضیہ حملیہ کہیں گے اور گئی ہے جیسے زید قائم کے درمیان نبست یعنی ہو مقدر کو نکال دیا جائے تو باتی زید اور قائم بچیں گے اور یدونول مفردی اور فائم بچیں گے اور یہ دونول مفردی اور فائم بچیں گے اور یہ دونول مفردی اور فائم بیس کے درمیان سے اگر حرف رابطہ نکال دیا جائے تو زید مفرداور

ابوہ قائم قضیہ بچتا ہے لینی ایک مفرداور ایک قضیہ بچتا ہے۔

تعریف قضیہ شرطیہ:۔اس کی بھی دوتعریفیں کی گئی ہیں ﴿ا﴾ جس میں ایک جملہ کو ماننے کے بعد دوسرے جملے کے بیوت یانفی کا حکم لگایا جائے جیسے ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجوداس

میں طلوع مش کو مان کردن کے موجود ہونے کا حکم لگایا گیا ہے۔

﴿٢﴾: -جوجمله دوقضيوں كى طرف كھلے يعنى اگر درميان سے رابط ختم كيا جائے تو دوقفيے بچيں جيسے مندرجه بالامثال عظم (رابطه) كونم كردياجائة الشمس طالعة اورالنهار موجو ددوقفي بحية بي اعتراض: آپ نے کہا کہ قضیہ تملیہ وہ ہے جودومفردوں سے ل کر بے۔ ہم آپ کومثال دکھاتے

بي كددوتفيول سيل كرقضيه بن ربام كيكن اس كوقضية تمليه كهتم بين شرطيه بين كهتم جيسے زيد قسائم

تضاده زید لیس بقائم اس می زید قائم ایک تضیه ماورزید لیس بقائم دوسراقضیه م

جواب: -ہم نے جو کہا تھا دومفردوں سے ل کر بے۔ اس سے مراد عام تھا کہ جا ہے وہ حقیقة مفرد مول یا تا ویلاً مفردمول یہاں پر زید قائم هذا کی تا ویل میں ہے اور زید لیس بقائم ذلک کی

تاویل میں ہے اصل میں اس طرح ہے ھذاتضادہ ذلک اور بیدونوں مفرد ہیں نہ کہ قضیہ۔

فَصُلَّ: ٱلْحَمُلِيَّةُ ضَرُبَانِ مُوْجِبَةٌ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيْهَا بِثُبُوْتِ شَيْ لِشَيْ وَسَالِبَةٌ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِنَفْي شَيْ عَنْ شَيْ نَحُو ٱلإنْسَانُ حَيُوانٌ وَٱلإنْسَانُ لَيُسَ بِفَرَسٍ ترجمہ: فصل: تضیہ حملیہ دوشم پر ہے موجبہ اور وہ وہ تضیہ ہے کہ جس میں علم لگایا گیا ہوا یک شی کے ثبوت کا دوسری شی کیلئے اور سالبداور وہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم لگایا گیا ہوا یک شی کی نفی کا دوسری شی سے جيے الانسان حيوان (انسان حيوان ہے) اور الانسان ليس بفرس (انسان كھوڑ البيس)

تشريح: \_قضيهمليه كي دونتمين بين ﴿ الهُ موجبه ﴿ ٢ ﴾ سالبه-

﴿ ا﴾ تضير مليه موجبوه ہے جس ميں ايك چيز كودوسرى چيز كيلئے ثابت كياجائے جيے زيد قائم ﴿٢﴾ تضيحليه سالبه وه ہے جس ميں ايك چيز سے دوسرى چيزكنفى كى جائے جيسے زيد ليس بقائم۔ فَصُلِّ: اَلْحَمُلِیَّةُ تَلْتَهُمْ مِنْ اَجُزَاءٍ ثَلْقَةٍ اَحَدُهَا الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَيُسَمَّى مَوْضُوعًا وَالشَّالِ الدَّالُ عَلَى الرَّالِطِ وَيُسَمَّى رَالِطَةً وَالشَّالِ الدَّالُ عَلَى الرَّالِطِ وَيُسَمَّى رَالِطَةً فَوَلِكَ زَيْدٌ هُو قَائِمٌ زَيُدٌ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ وَمَوْضُوعٌ وَقَائِمٌ مَحْكُومٌ بِهِ وَمَحْمُولٌ فَفِي قَوْلِكَ زَيْدٌ هُو قَائِمٌ زَيْدٌ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ وَمَوْضُوعٌ وَقَائِمٌ مَحْكُومٌ بِهِ وَمَحْمُولٌ وَلَفُظُةُ هُو نِسُبَةٌ وَ رَابِطَةٌ وَقَدْ تُحُذَفُ الرَّالِطَةُ فِي اللَّفُظِ دُونَ الْمُرَادِ فَيُقَالُ زَيْدٌ قَائِمٌ مَحْمُولٌ مَنَعَ عَلَيْهُ الرَّالِطَةُ فِي اللَّفُظِ دُونَ الْمُرَادِ فَيُقَالُ زَيْدٌ قَائِمٌ مَعْدَدُ وَلَا اللَّهُ الرَّالِطَةُ فِي اللَّفُظِ دُونَ الْمُرَادِ فَيُقَالُ زَيْدٌ قَائِمٌ مَعْدَدُ الرَّالِ اللَّهُ الرَّالِطَةُ فِي اللَّفُظِ دُونَ الْمُوادِ فَيُقَالُ زَيْدٌ قَائِمٌ مَعْدَدُ وَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْدُ وَلَيْقُ اللَّهُ الرَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْدُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الللِّهُ اللَّ

تشريخ: داس تصل على معتف تضية عليه كاجزاء كوبيان كررب بيل وتضية عليه تين اجزاء كم مركب بوتا بهايك محكوم عليه بوتا ب جس كوموضوع كيت بيل دوسرا تحكوم به بوتا ب جس كوموض كيت بيل دوسرا تحكوم به بوتا ب جس كور الطركة بيل مثلاً ذيد هو قائم على تين اجزاء بيل زيد موضوع ب قائم محمول ب اور لفظ هو و الطركة بيل مثلاً ذيد هو قائم على حذف كرديا جاتا ب البت مرادين فا تائم محمول باقى جو نيت على باقى ب سلى حذف كرديا جاتا ب البت مرادين في نيت على باقى ب في من الله و الطركة و كذوف ب كيكن ثيت على باقى ب في في أو لله و الطرح و يستمى المحركة و الأول منها مقدد ما و المجزء الثاني منها في في أو لك إن كانت الشهر طالعة مقدم و قولك كان النهار مؤجودا تال و الرابطة هي المحكم بينه من الشهر مؤجودا المواجودة تالى كوتالى كته بيل بس النهار موجودة تالى كانت الشهر طالعة مقدم ب اور تيراقول النهار موجودة تالى ب المنت الشهر طالعة مقدم ب اور تيراقول النهار موجودة تالى ب الدين كانت النهار موجودة تالى ب اور الطمقدم اور تالى كورميان والاحكم به -

تشریخ: اس نصل میں مصنِف قضیہ شرطیہ کے اجزاء کی تفصیل بیان فر مارہے ہیں ۔ قضیہ شرطیہ کے پہلے جزء کومقدم اور دوسر ہے جزء کوتالی کہتے ہیں اور جو تھم ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے اس کور ابطہ کہتے ہیں۔ مثالیں بالکل واضح ہیں اس کی مزید تفصیل ان شاء اللہ تعالی مطولات میں آئے گی۔

فَصْلُ: وَقَدُ تُقَسَّمُ الْقَضْيَةُ بِاعْتِبَادِ الْمَوْضُوعِ فَالْمَوْضُوعُ إِنْ كَانَ جُزُيِيًّا وَشَخْصِيَّةً وَمَخْصُوصَةً كَقَوْلِكَ زَيُدٌ قَائِمٌ وَإِنْ لَمُ وَشَخْصِيَّةً وَمَخْصُوصَةً كَقَوْلِكَ زَيُدٌ قَائِمٌ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ جُزُئِيًّا بَلُ كَانَ كُلِيًّا فَهُوعَلَىٰ اَنْحَاءٍ لِاَنَّهَا إِنْ كَانَ الْحُكُمُ فِيهَا عَلَى نَفُسِ يَكُنُ جُزُئِيًّا بَلُ كَانَ كُلِيًّا فَهُوعَلَىٰ اَنْحَاءٍ لِاَنَّهَا إِنْ كَانَ الْحُكُمُ فِيهَا عَلَى نَفُسِ الْحَقِيمُ قَةِ تُسَمَّى الْقَضِيَّةُ طَبُعِيَّةٌ نَحُو الْإِنْسَانُ نَوْعٌ وَالْحَيُوانُ جِنُسٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى اللّهَ وَالْحَيُوانُ جِنُسٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْرَادِ فِيهَا مُبَيَّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بَيْنَ كَمِيَّةُ الْافْرَادِ فِيهَا مُبَيَّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بَيْنَ كَمِيَّةُ الْافْرَادِ فِيهَا مُبَيَّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُيِنَ كَمِيَّةُ الْافْرَادِ فِيهَا مُبَيَّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُينَ كَمِيَّةُ الْافْرَادِ فِيهَا مُبَيَّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُينَ كَمِيَّةً الْافْرَادِ فِيهَا مُبَيَّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُينَ كَمِيَّةً الْافْرَادِ فِيهَا مُبَيَّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُينَ كَمِيَّةً الْافْرَادِ فِيهَا مُبَيَّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُينَ كَمِيَّةُ الْافْرَادِ فِيهَا مُبَيَّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُينَ كَمِيَّةً الْمُؤْوانِ إِنْسَانٌ وَإِنْ لَمُ مُبَيِّنُ يُسَمَّى الْقَضِيةُ مُهُمَلَةً نَحُولًا الْإِنْسَانُ فِي خُسُرِ

ترجمہ: فصل: اور بھی تضیہ کوموضوع کے لحاظ سے تقیم کیا جاتا ہے چنا نچہ موضوع اگر جزئی اور خص معین ہوتو قضیہ کانام خصیہ اور کخصوصہ ہوگا جسے تیرا تول زید قائم اور اگر موضوع جزئی نہیں ہے بلکہ کلی ہے تو وہ چندا قسام پر ہے اس لئے کہ اگر تھم اس میں نفس حقیقت پر ہوتو قضیہ کانام طبعیہ ہوگا جیسے الانسان نوع (انسان نوع ہے) اور الرحم حقیقت کے افراد پر ہے تو دوحال سے خانی نہیں افراد کی مقدار ایل نکی جائے تو قضیہ کانام محصورہ ہوگا جسے تیرا تول کے ل انسان حیوان اور بعص المحیوان انسان اور اگر افراد کی مقدار بیان کی جائے تو قضیہ کانام محصورہ ہوگا جسے تیرا تول کے ل انسان حیوان اور بعص المحیوان انسان اور اگر افراد کی مقدار بیان خمارے بی ہوگا جس کے تو تقسیم بیان فرمار ہے ہیں۔ باعتبار موضوع کے تقسیم بین ہیں۔

وجد حصر: \_ نضية تمليه كاموضوع جزئى موكا ياكلى ، اگرموضوع جزئى موتواس كوقضية شخصيه يامخصوصه كمت

ہیں جیسے زید قائم ۔اگرموضوع کلی ہے پھر حکم کلی کی طبیعت پرلگ رہا ہے تواس کو قضیہ طبعیہ کہتے ہیں جسے الانسان نوع اس میں علم انسان کی طبیعت پر ہے افراد برہیں کیونکہ نوع ہونا بیانسان کی طبعیت میں پایاجاتا ہے انسان کے افرادتو نوع نہیں بلکہ جزئی ہوتے ہیں۔ادرا گرتھم افراد برہے تو پھر دوحال ے خالی ہیں افراد کی کلیت اور جزئیت کو بیان کیا جائے گایا نہیں اگر بیان کیا جائے تو پھر تھم کل افراد پر ہوگایابعض پراگر حکم کل افراد پر ہے تو اس کو مصورہ کلیہ کہتے ہیں جیسے کے ل انسسان حیو ان اس میں حیوانیت والاحکم انسان کے تمام افراد کیلئے ثابت کیا جارہا ہے۔اورا گرحکم بعض افراد پر ہے تو اس کومصورہ جزئيه كہتے ہيں جيسے بعض الحيوان انسان اس ميں انسانيت والاحكم حيوان كے بعض افراد برلگايا جار با ہے۔اورا گرکلیت اور جزئیت کوبیان نہ کیا جائے تو اس کوقضیہ مہلہ کہتے ہیں جیسے الانسان حیوان اس میں حیوانیت والاحکم انسان کے افراد کیلئے ثابت کیاجار ہا ہے لیکن پنہیں بتایا گیا کہ بیتکم تمام افراد کیلئے ہے یابعض کیلئے۔ پھران یانج میں سے ہرایک موجبہ بھی ہوسکتا ہے اور سالبہ بھی۔ تو قضیہ حملیہ کی باعتبار موضوع کے کل دی قتمیں بن جاتی ہیں (۱) شخصیہ موجبہ(۲) شخصیہ سالبہ (۳) طبعیہ موجبہ (۲) طبعیه سالبه (۵) محصوره کلیم وجبه (۲) محصوره کلیه سالبه (۷) محصوره جزئیم وجبه (۸) محصوره جزئية سالبه (٩) مهمله موجيه (١٠) مهمله سالبد

فَصُلُّ : اَلْمَحُصُورَاتُ اَرْبَعٌ إِحُلاهَا الْمُوْجِبَةُ الْكُلِّيَةُ كَقَوْلِكَ كُلُّ إِنْسَانِ حَيُوانٌ وَالشَّالِيَةُ الْمُلِّحِيةِ الْمُوْجِبَةُ الْمُؤجِبَةُ الْمُؤجِبَةُ الْمُؤبِعِةُ الْمُورِيَّةُ الْمُؤبِيَّةُ الْمُؤبِيَّةُ الْمُؤبِيَّةُ الْمُؤبِيَّةُ الْمُؤبِيَّةُ السَّالِيَةُ الْمُؤبِيَّةُ الْمُؤبِيَّةُ السَّالِيَةُ الْمُؤبِيَّةُ الْمُؤبِيَّةُ السَّالِيَةُ الْمُجزئِيَّةُ الْمُؤبِيةِ السَّالِيةَ الْمُجزئِيَّةُ السَّالِيةَ الْمُجزئِيَّةُ السَّالِيةَ الْمُجزئِيَّةُ السَّالِيةَ الْمُحزئِيَةُ السَّالِيةَ الْمُجزئِيَةُ السَّالِيةَ الْمُحزئِيَةُ السَّالِيةَ الْمُحرَّةِ السَّالِيةَ الْمُحزئِيَةُ السَّالِيةَ الْمُحزئِيةُ السَّالِيةَ الْمُحزئِيةُ السَّالِيةَ الْمُحزئِيةُ السَّالِيةِ الْمُوانِ السَّالِيةِ اللَّهُ السَّالِيةِ اللَّهُ الللِيْعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْ

بِرْنَي النَّصُل مِلْ مُصِنِّتُ مِنْ الْمُورَادِ مِنَ الْكُلِيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ يُسَمَّى سُورًا وَهُو مَا حُودٌ فَصُلْ : الَّذِي يُبَيَّنُ بِهِ كَمِيَّةُ الْافُرادِ مِنَ الْكُلِيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ يُسَمَّى سُورًا وَهُو مَا حُودٌ فَصُلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ الْاسْتِغُورَاقِ وَسُورُ الْمُوجِبَةِ الْحُزُيِيَّةِ مَنْ الْجَسُمِ جَمَادٌ وَسُورُ السَّالِيَةِ الْكُلِيَّةِ لا شَى وَلا وَاحِدَ نَحُولًا لا شَى الْعُرَابِ بِابْيَصَ وَلا وَاحِدَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ وَوُقُوعُ النَّكِرَةِ تَحُتَ النَّفِي نَحُولُ مَا مِنُ مَن الْعُرَابِ بِابْيَصَ وَلا وَاحِدَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ وَوُقُوعُ النَّكِرَةِ تَحُتَ النَّفِي نَحُولُ مَا مِنُ مَا الْعُرَابِ بِابْيَصَ وَلا وَاحِدَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ وَوُقُوعُ النَّكِرَةِ تَحُتَ النَّفِي نَحُولُ مَا مِنُ مَا الْعُرَابِ بِابْيَصَ وَلا وَاحِدَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ وَوُقُوعُ النَّكِرَةِ تَحُتَ النَّفِي نَحُولُ الشَّي مَعْصُ الْحَيُوانِ مَن النَّالِيَةِ الْحُرُبِيَّةِ لَيُسَ بَعْصُ كَفَولُ لِكَ لَيْسَ بَعْصُ الْحَيْوَانِ السَّالِيَةِ الْحُرُبِيَّةِ لَيْسَ بِحُلُو إِعْلَمُ انَّ فِي كُلِّ لِسَانٍ مِن الْعُرَابِ بِالْمُ وَسُورُ السَّالِيَةِ الْحُرُبِيَّةِ لَيُسَ بِحُلُو إِعْلَمُ انَّ فِي كُلِّ لِسَانٍ السَّامِ وَسُورُ السَّالِيَةِ الْمُورُ الْمُورِ عِبَةِ الْكُلِيَّةِ كَقُولُ الشَّاعِ بِبَيْ الْمُورُ وَلَوْلُ المَّاعِمُ الْمُورِ عَبَةِ الْكُلِيَّةِ كَقُولُ الشَّاعِ وَبَيْتُ الْمُورُ السَّالِيَةِ الْمُورُ وَلَالْ السَّامِ وَلَا السَّاعِ وَالْمَالِ السَّامِ وَالْمَالُولُولِ السَّامِ وَلَا السَّامِ وَلَا السَّامِ وَلَا السَّامِ وَالْمَالِي السَّامِ وَالْمَالِي السَّامِ وَالْمَالِ وَالْمُورُ السَّالِي وَالْمُورُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ السَّامِ وَلَا السَّامِ وَالْمَالِ السَّامِ وَالْمُولُ الْمُولُولُ السَّامِ وَالْمُولُ السَّامِ وَالْمَالِ السَّامِ وَالْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ وَالْمُولُولُ السَّامِ وَالْمُولُولُ السَّامِ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللْمُولِ اللْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ الْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ ال

ترجمہ: فصل: وہ تروف جن کے ذریعے افراد کی کیت یعنی کلیت و جزئیت کو بیان کیا جائے ان کا نام
سور ہے اور بیسور البلد سے لیا گیا ہے۔ اور موجہ کلیہ کا سور لفظ کل اور لام استغراق ہے اور موجہ جزئیکا
سور لفظ بعض اور واحد ہے جیسے بعض وو احد من الحسم جماد ہے اور سالبہ کلیہ کا سور
لاشی اور لاو احد ہے جیسے لاشی من الغراب بابیض (کوئی کو اسفیز نہیں ہے) اور لاو احد
من المنار ببارد (کوئی آگٹنڈی ٹہیں ہے) اور کرہ کا نفی کے نیچے واقع ہونا جیسے ما من ماء الا
وھو رطب (نہیں ہے کوئی پائی مگروہ ترہے) اور سالبہ جزئیہ کا سور لیس بعض ہے جیسے تیرا تول لیس
بعض المحیوان بحمار اور بعض لیس ہے جیسے تو کہے بعض المفواکہ لیس بحلو (بعض
میوے عظمے ٹہیں ہیں) تو جان لے کہ ہر ذبان میں ایک سور ہے جواس زبان کے ساتھ خاص ہے پس
موے عظمے ٹہیں ہیں کا قوان لے کہ ہر ذبان میں ایک سور ہے جواس زبان کے ساتھ خاص ہے پس
خوہ این زندگی کا ڈھر بر باد کرے گا۔

ﷺ وہوا بی زندگی کا ڈھر بر باد کرے گا۔

تشری : قضیہ محصورہ میں کلیت اور جزئیت کو بیان کیاجاتا ہے اس کوسور کہتے ہیں اور بدلفظ سور،سور البلد سے ماخوذ ہے سور البلد اس دیوار کو کہاجاتا ہے جوشہر کے اردگر دہواور بورے شہر کو گھیرے ہوئے

الف الم استغراقی ہے بیسے کل انسان حیوان اور ان الانسان لفی خسر (بلاشبہ تمام انسان البت خسارے میں ہیں) (۲) موجہ جزئیہ کیلئے بعض اور واحد دوسور ہیں بیسے بعض من المجسم جماد (بعض جم جماد ہیں) (۳) موجہ جزئیہ کیلئے بعض المجسم جماد (بعض جم جماد ہیں) (۳) کیلئے تین سور ہیں (۱) لائی بیسے لا شدی من الانسان بہ مسان بہ مساد (کوئی انسان جمافہ بیس ہے) (۲) لاواحد بیسے لا واحد من الانسان بفرس (کوئی انسان گوڑ آئیس ہے) (۳) کر ہ تحت التی بیسے ما من ماء الا و هو رطب (جو بھی پائی ہوہ ترہے) (۳) کی سالہ جزئیہ کیلئے دوسور ہیں بعض لیس استعال ہوگا تو بعض شروع بعض لیس استعال ہوگا تو بعض شروع بیس اور لیس بعض ان میں فرق ہے کہ جب بعض لیس استعال ہوگا تو بعض شروع بیس اور لیس بعض المیوان ہوگا ہوں کے جیسے لیس بعض الحیوان بحمار البحض خوان گر ھے نہیں ہیں)

فائدہ: عربی کی طرح ہرزبان میں سور ہوتے ہیں یعنی کلیت وجزئیت کو بیان کرنے کیلئے الفاظ ہوتے ہیں جیسے فارسی میں موجبہ کلیہ کا سور 'نہر' ہے جس کو ایک شاعر نے شعر میں ذکر کیا ہے ہے ہیں جیسے فارسی میں موجبہ کلیہ کا سور 'نہر' ہے جس کو ایک شاعر نے شعر میں ذکر گائی بباد ہر آئی کی وجہ وحرص کی قید میں بڑا اس نے زندگی کی و میری برباد کی ہر آدمی جو حرص کی قید میں بڑا اس نے زندگی کی و میری برباد کی

اس میں بہلامصرعموجبہ کلیدہے اور اس کا سورلفظ " دہر " ہے۔

ترجمہ: فصل بخفیق منطقیوں کی عادت جاری ہے کہ وہ تعبیر کرتے ہیں موضوع کوج سے اور محمول کو بہتے ہیں موضوع کوج سے اور محمول کو بہتے ہیں جب وہ ارادہ کرتے ہیں موجبہ کلیہ کو تعبیر کرنے کا تو کہتے ہیں محل ج ب (ہرج ب ہے) اور ان کا مقصد اس سے اختصار اور انحصار کے وہم کودور کرنا ہوتا ہے۔

تشری : اب تک جننی مثالیں دی گئی ہیں ان میں موضوع ومحمول کو متلف الفاظ سے بیان کیا گیا ہے مگر آئندہ موضوع کی جگہ ج اورمحمول کی جگہ ب استعال کیا جائے گا مثلا موجبہ کلیہ کو یوں تعبیر کریں گے کل ج ب اوریہی میزانیین (مناطقہ) کی عادت ہے۔

سوال: \_مناطقة كوموضوع كى جگهج اورمحمول كى جگهب استعال كرنے كى كيوں ضرورت بركى؟

چواب: لل بیں جبہم موجبہ کلیہ کی مثلا کے انسسان حیوان مثال دیتے تھے تواس وقت تین خرابیاں لازم آتی تھیں (۱) کے انسان حیوان بیں طوالت ہے اور کل ج ب بیں اختصار ہے (۲) کے انسسان حیوان سے نہی کہ شایدانسان کے علاوہ اور کوئی چیز حیوان ہے ہی خیل انسسان حیوان سے نہی حیوان ہیں لیخی مثال کا ایک ہی فرد میں انحصار کا وہم ہوتا تھا۔ (۳) نہیں حالا نکہ فرس محمار وغیرہ بھی حیوان ہیں لیخی مثال کا ایک ہی فرد میں انحصار کا وہم ہوتا تھا۔ (۳) ترجیح بلام رنج کی خرابی لازم آتی تھی کیونکہ جب ہم نے کے ل انسسان حیوان کہاتو سوال ہوا کہ بھی مثال کیوں دی کے ل فرس حیوان ، کل حمار حیوان کیون ہیں کہااس مثال کورجیح دیے کی وجہ کیا ہے؟ تو چونکہ عام مثالیں دینے میں خرابیاں لازم آتی ہیں اس لئے مناطقہ موضوع کو ج اور محمول کو سے تعیس کر یہیں۔

اعتراض: اگرآپ نے حروف ہی لینے تھے تو پھرج اور ب کو کیوں مخصوص کیااور بھی تو حروف تھے ان کو کیوں نہیں اختیار کیا؟ ۔ جواب: ۔ سب سے پہلے حروف ہی میں الف ہاوراس کے بارے میں اختلاف ہے کہ بیحروف ہی میں الف ہے اوراس کے بارے میں اختلاف ہے کہ بیحروف ہی میں سامل بھی ہے یا نہیں اور دوسری بات بیتی کہ الف ساکن ہوتا ہے جب ہم اس کومثال کے طور پر پیش کرتے تو بیتحرک ہوجا تا اور ہمزہ بن جا تا اس لئے ہم نے الف کوئیس چنا اور دوسرے نمبر پر ب تھا اس کوچن لیا اور تیسرے نمبر پر ت اور ث تھان کوب کے ساتھ شکلاً مشابہت

تھی التباس کے ڈریسے ان دونوں کوئیس چنا اور اس کے بعدج کانمبر تھا تو ہم نے ج کوچن لیا اور ہمار ا مقصد بوراہو گیا اور باقی حروف کوہم نے چھوڑ دیا۔

اعتراض: اگر بادر جنی کولینا تفاتو موضوع کیلئے ب ادر محمول کیلئے ج کومقرر کرتے کیونکہ موضوع پہلے اور محمول بیلئ اور محمول بعد میں ہوتا ہے اور حروف جنی کی تر تیب بھی یہی ہے آپ نے اسکی الٹ تر تیب کیوں رکھی ہے؟ جرا ہے دولا کھی: اگر ہم یہی تر تیب رکھتے تو پڑھنے والے کوشکل پیش آتی اور وہ ہمجھتا کہ ثناید بیروف مجبی لکھے ہوئے ہیں مثال نہیں ہے۔

دوسرے جواب سے پہلے ایک فائدہ ملاحظہ فر مائے۔فائدہ:۔تمام حروف بھی کیلئے اعدادمقرر ہیں۔ ط ق ظ ذ 70u 

اور جب ہم کل انسان حیو ان کہتے ہیں تو انسان یعنی موضوع میں تین اشیاء پائی جاتی ہیں۔
(۱) ذات موضوع: یعنی موضوع کے افراد جن کیلئے ہم حیوانیت کا حکم لگارہے ہیں ۔موضوع کے افراد کو ذات موضوع کہا جاتا ہے (۲) وصف عنوانی: یعنی ان افراد پر اس وقت تک ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے جب تک ان افراد کا ان افراد کے نام یعنی جس لفظ کے ساتھ ان کو جبیر کرتے ہیں اس کو حصف عنوانی کہتے ہیں اس کو وصف عنوانی کہتے ہیں اس کو دصف عنوانی کہتے ہیں (۳) ذات موضوع کو وصف عنوانی کہتے ہیں کہنا۔

یہ نین چیزیں موضوع میں پائی جاتی ہیں اور محمول میں دو چیزیں ہوتی ہیں (۱) دصف عنوانی (۲) وصف عنوانی عنوانی عنوانی عنوانی سے محمول کو تعبیر کرنا۔ ذات محمول نہیں ہوتی کیونکہ محمول میں افراد مراز نہیں ہوتے بلکہ وصف عنوانی

مرادہوتی ہے مجمول کی وصف کوا فرادموضوع کیلئے ثابت کیاجاتا ہے محمول کے افراد کوئیں جیسے سے سل انسسان حیوان میں وصف عنوا فر حموان بیت کوذات موضوع لینی انسان کے افراد کیلئے ثابت کیاجارہا ہے حیوان میں وصف عنوا فر حموان بیت کوذات موضوع لینی انسان کے افراد کوئیں۔

جواب ﴿ ٢﴾ : موضوع میں تین چیزیں ہیں اورج کے اعداد بھی تین ہیں اسلئے موضوع کیلئے ہم نے ج کونتخب کرلیا اور محمول میں دوچیزیں ہیں اورب کے اعداد بھی دو ہیں اسلئے ہم نے محمول کیلئے ب کونتخب کرلیا

فَصُلْ : ٱلْمَحَمُلُ فِى اِصُطِلاحِهِمُ اِتِّحَادُ الْمُتَغَائِرَيْنِ فِى الْمَفْهُومِ بِحَسُبِ
الْوَجُودِ فَفِى قَوْلِكَ زَيْدٌ كَاتِبٌ وَعَمْرٌ و شَاعِرٌ مَفْهُومُ زَيْدٍ مُغَائِرٌ لِمَفْهُوم كَاتِبِ
لَكِنَّهُمَا مَوُجُودُ اَنِ بِوُجُودٍ وَاحِدٍ وَكَذَا مَفْهُومُ عَمْرٍ و وَشَاعِرٍ مُتَغَائِرٌ وَقَدُ اِتَّحَدَا فِى
الْكِنَّهُمَا مَوْجُودُ أَنِ اللَّهِ عَلَى قِسُمَيْنِ لِآنَهُ إِنْ كَانَ بِوَاسِطَةٍ فِى اَوْ ذُو اَوِ اللَّامِ كَمَا فِى
الْوَجُودِ ثُمَّ الْمَحَمُلُ عَلَى قِسُمَيْنِ لِآنَهُ إِنْ كَانَ بِوَاسِطَةٍ فِى اَوْ ذُو اَوِ اللَّامِ كَمَا فِى
قَوْلِكَ زَيْدٌ فِى الْمَدَارِ وَالْمَالُ لِزَيْدٍ وَخَالِدٌ ذُو مَالٍ يُسَمَّى الْحَمُلُ بِالْإِشْتِقَاقِ وَإِنُ
قَوْلِكَ زَيْدٌ فِى الْمَالُ لِأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ لِزَيْدٍ وَخَالِدٌ ذُو مَالٍ يُسَمَّى الْحَمُلُ بِالْإِشْتِقَاقِ وَإِنُ
قَوْلِكَ زَيْدٌ فِى اللَّهُ الْمَالُ لِزَيْدٍ وَخَالِدٌ ذُو مَالٍ يُسَمَّى الْحَمُلُ بِالْإِشْتِقَاقِ وَإِنُ
قَوْلِكَ زَيْدٌ فِى اللَّهُ الْمُعَلِي شَيْ لِلْاَ السَطَةِ هٰذِهِ الْوَسَائِطِ يُقَالُ لَهُ الْحَمُلُ
لِلْمُواطَاةِ نَحُو عَمُرٌ وطَبِيبٌ وَبَكُرٌ فَصِيبٌ

ترجمہ: فصل جمل ان منطقیوں کی اصطلاح میں متحد ہوجانا ہے دومتغار فی المفہوم چیزوں کا باعتبار وجود کے پس تیرے قول زید کا تب اور عسمو و شاعو میں زید کا مفہوم کا تب کے مفہوم کے مغاریہ کین وہ دونوں ایک وجود کے ساتھ موجود ہیں اورا یسے ہی عمر واور شاعر کا مفہوم مغاریہ جبکہ وہ دونوں وجود میں متحد ہیں پھر حمل دوسم پر ہے اسلئے کہ اگر وہ بواسط فی یاذ ویالام کے ہوجیسے تیرا قول زید فسی المدار اور الممال لمزید اور خالد ذو مال میں ہے تواسکانام حمل بالا شتقاق رکھا جا تا ہے۔ اورا گرایا نہ ہو بلکہ ایک شی دوسری شی پرمحول ہوان چیزوں کے واسطے کے بغیر تو اسکو حمل بالمواطاة کہا جا تا ہے عمر و طبیب اور بکر فصیح

تشريح: \_اس فصل مين مصنِّفت حمل كي تعريف اورتقيم بيان فرمار ہے ہيں \_

تعریف مل: مفہوم میں دومتغایر چیزوں کو وجود کے اعتبار سے ایک کردیئے کومل کہتے ہیں مثلازید کا سات میں زید کا علیحدہ مفہوم ہے مگران کو وجود کے اعتبار سے ایک کردیا گیا ہے کا سات میں زید کا علیحدہ مفہوم ہے مگران کو وجود کے اعتبار سے ایک کردیا گیا ہے کی مرمل کی دوشمیں ہیں ہوا کی ممل بالا شتفاق ﴿۲﴾ (۲) حمل بالمواطات ۔

حمل بالاشتقاق: اگرهمل فی ذویالام کے واسطے سے ہوتواس کوهمل بالاشتقاق کہتے ہیں اس لئے کہ جہاں ان حروف کے ذریعے مل ہووہاں کو کی مشتق محذوف ہوتا ہے جیسے زید فسی الدار یعنی ذید سے اللہ اور یعنی خلام لزید وغیرہ۔
سکائن فی الدار ، غلام زید لیعنی غلام لزید وغیرہ۔

حمل بالمواطاة: \_اگران حروف كے بغير حمل كياجائية اس كوحل بالمواطاة كہاجاتا ہے۔

حمل بالمواطاة کی دونتمیں ہیں (۱) حمل اولی (۲) حمل متعارف حمل اولی: اگرایک چیز کادوسری چیز پر ذات اور وجود دونوں کے اعتبار سے حمل ہور ہا ہوتو اس کو حمل اولی کہتے ہیں جیسے الانسان انسان اس حکمہ انسان کا انسان پر ذات اور وجود دونوں کے اعتبار سے حمل ہور ہاہے

اعتراض: حمل کامعن ہے دومختلف چیزوں کوایک کرنا اور آپ کی اس مثال میں تو انسان کااپنی ذات پرحمل ہور ہاہے یہ کیسے درست ہے؟

جواب: حمل کیلئے تغایراعتباری ہی کافی ہے تغایر حقیقی ضروری نہیں ہے اور یہاں تغایر اعتباری موجود ہے اپنے انسان سے مرادلفظ انسان اور دوسرے انسان سے مرادا صطلاحی انسان ہے۔

حمل متعارف: بس میں دوچیزوں کے درمیان فقط وجود کے اعتبار سے حمل ہوذات کے اعتبار سے نہ ہوجیے زید کا تب میں وجود ایک ہے ذات الگ الگ ہے۔ پھر حمل متعارف کی دو تسمیں ہیں ذاتی اور عرضی اگر حمل ذات کا ہور ہا ہے تو اسکوذاتی کہتے ہیں اور اگر عرض کا حمل ڈالا جار ہا ہے تو اس کوعرض کہتے ہیں فرض و شکو ڈالا جار ہا ہے تو اس کوعرض کہتے ہیں فرض و شکو گا فرد کا فرد کی مقد کے ایک میں کہتے ہیں فرض و کا المحملیّة اِن کان مَوْ جُودُ دًا فِی فرض و کا المحملیّة اِن کان مَوْ جُودُ دًا فِی

الْخَارِجِ وَكَانَ الْحُكُمُ فِيهَا بِإِعْتِبَارِ تَحَقَّقِ الْمَوْضُوعِ وَوُجُودِهٖ فِي الْخَارِجِ كَانَتِ الْحُكُمُ الْخَارِجِ كَانَتِ الْحُكُمُ الْفَصْيَةُ خَارُجِيَّةُ نَحُولُ الْإِنْسَانُ كَاتِبٌ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الذِّهُنِ وَكَانَ الْحُكُمُ

بِإِعْتِبَارِ خُمُسُومِ وُجُودِهٖ فِي الذِّهُنِ كَانَتُ ذِهْنِيَّةٌ نَحُوا ٱلْإِنْسَانُ كُلِّي وَإِنْ كَانَ

الْسُحُكُمُ بِاِعْتِبَادِ تَسَقَدُدِهِ فِى الْوَاقِعِ مَعَ عَزُلِ النَّظُوِ عَنُ خُصُوصِيَّةِ ظَرُفِ الْحَادِحِ

اَوِ اللَّهِ هُنِ سُمِيَتِ الْقَصْيَةُ حَقِيْقِيَّةً نَحُو الْاَرْبَعَةُ زَوْجٌ وَالسِّتَةُ ضِعْفُ التَّلْثَةِ

اَوِ اللَّهِ هُنِ سُمِيَتِ الْقَصْيَةُ حَقِيْقِيَّةً نَحُو الْاَرْبَعَةُ زَوْجٌ وَالسِّتَةُ ضِعْفُ التَّلْثَةِ

موضوع ك خارج ميم حقق اورموجود بو في كاعتبارت بوقوية في في الانسان موضوع ك خارج مين ميم موجود بو و دبواوركم الموضوع ك خاص طور يرذ بن ميل موجود بو في كاتب اورا كرموضوع ذ بن ميل موجود بواوركم الموضوع ك خاص طور يرذ بن ميل موجود بو في الانسان كلى اورا كرحكم الموضوع ك واقع ميل موجود بو في المنسان كلى اورا كرحكم الموضوع ك واقع ميل موجود بو في المناف المنظمة في في من موجود بوك في المناف المنظمة في في المنطقة في في المنطقة في

تشرت : \_ يہاں \_ مصنف قضيهمليد كى ايك اور تقيم تعريف كرر ہے ہيں \_ اس سے پہلے ايك فائدہ فائدہ فائدہ فائدہ در ہے ہيں \_ اس طرف يا جہاں كى تين قتميں ہيں \_ فائدہ : \_ مناطقہ كے ہاں ظرف يا جہاں كى تين قتميں ہيں \_ ﴿ الله جہان فار جی ﴿ ۲ ﴾ جہان وئن ﴿ ۳ ﴾ جہان فس الامرى \_

جہان خار جی: ۔ جس میں ہم سب، چاند، ستارے اور سورج وغیرہ موجود ہیں یہ جہان خار جی ہے۔
جہان ذہنی: ۔ جو فقط ہمارے ذہن میں موجود ہے جیسے کلی ہونا، جنس ، نوع وغیرہ ہونا یہ تمام چیزیں
ہمارے ذہن میں ہیں خارج میں نہیں ہیں ۔ جہان نفس الا مری: ۔ جس میں کسی چیز کے وجود پراس
کے ذہنی اور خارجی ہونے سے قطع نظر کر تے تھم لگایا جائے مثلا تین چھکا آ دھا ہے چار جفت ہو فغیرہ ۔
تضیم ہملیہ کی اس تقسیم کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں (۱) تضیہ خارجیہ (۲) تضیہ ذہبیہ (۳) تضیہ حقیقیہ ۔
قضیہ خارجیہ : اگر تضیہ کا موضوع خارج میں موجود ہے تو اسکو تضیہ خارجیہ کہتے ہیں جیسے الانسان کا تب
قضیہ ذہبیہ : ۔ جس میں موضوع ذہن میں موجود ہوجیسے الانسان کہلی یہاں پر موضوع لیعن طبعیت
انسانی جس پرکلی ہونے کا حم لگایا جارہا ہے ہمارے ذہن میں ہے خارج میں نہیں ہے۔

تخنة المنظور

قضیہ حقیقیہ: ۔اگرموضوع ذہن اور خارج سے قطع نظر ہو کر فقط نفس الامر میں ہوتو اس کو قضیہ حقیقیہ کہتے ہیں مثلا تین جھرکا آ دھا ہے۔ تین پر جھ کے نصف ہونے کا حکم صرف خارج یا صرف ذہن کے اعتبار سے نہیں نگایا جارہا بلکہ دونوں سے قطع نظر کر کے لگایا جارہا ہے۔

فَصُلُّ: ٱلْقَصُيةُ الْمُوجِيةُ وَكَذَا السَّالِيَةُ تَنْقَسِمَانِ الِي مَعُدُولَةٍ وَغَيْرِ مَعُدُولَةٍ فَالْمَعُدُولَةُ مَايَكُونُ فِيْهِ حَوْثُ السَّلْبِ جُزْءٌ مِّنَ الْمَوْضُوعِ اَوْ مِنَ الْمَحْمُولِ اَوْ كِلَيْهِمَا مِثَالُ الْاَوْلِ اَلْاَلْمِ مَثَالُ النَّالِيْ وَمِثَالُ النَّالِيْ اللَّاحَى لَيْهِمَا مِثَالُ الْاَوْلِ اللَّاحَى لَيْسَ بِعَالِم وَمِثَالُ النَّالِثِ اللَّا الثَّالِي وَيَثَالُ النَّالِي وَمِثَالُ النَّالِثِ اللَّاحَى لَيْسَ بِلاَ جَمَادٍ وَغَيْرُ الْمَعُدُولَةِ فِي السَّلْبِ فَمِثَالُ النَّالِثِ اللَّاحَى لَيْسَ بِلاَ جَمَادٍ وَغَيْرُ الْمَعُدُولَةِ فِي السَّلْبِ وَمِثَالُ الثَّالِثِ اللَّوْرِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ حَمَّادٍ وَغَيْرُ الْمَعُدُولَةِ فِي السَّلْبِ فِي السَّالِيةِ بِالْمُحَصَّلَةِ وَفِي السَّالِيةِ بِالْمَعِدُولَةِ بِي الْمَعْدُولَةِ فِي السَّالِيةِ بِالْمَعْدُولَةِ فِي السَّالِيةِ بِالْمَعِيمِ وَمِثَالُ النَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ فِي السَّالِيةِ بِالْمَعِيلَةِ اللَّهُ اللَّهُ وَعِنْ السَّالِيةِ بِالْمَعِيلَةِ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّمِ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تشری : اس نصل میں قضیے تملیہ کی حرف سلب کے اعتبار سے تقسیم کررہے ہیں۔اصل کے اعتبار سے حرف سلب شبوت شی کی نفی کرتا ہے لیکن بھی بھی حرف سلب اپنے معنی سے تجاوز کر کے موضوع یا محمول یا دونوں کا جزء بن جاتا ہے اس وقت اس کانام قضیہ معدولہ رکھا جاتا ہے اور جب یہ سی کا جزنہ ہواس وقت موجبہ میں اس کانام قضیہ غیر معدولہ ومحصلہ اور سالبہ میں قضیہ بسیطہ رکھا جاتا ہے۔

وجيد تسميد اسكوقف معدول اسك كتب بي كراتمين حرف سلب اين اصلى معنى معدول اور تجاوز كرجاتاب

فا كده ﴿ ٢﴾: \_قضيه موجبه غير معدوله كوقضيه محصله كہتے ہیں كيونكه اس كے تمام اجزاء حاصل ہونے والے بعنی وجودی ہوتے ہیں اور قضيه سالبه غير معدوله كوقضيه بسيطه كہتے ہیں۔

الْمُ طُلَقَةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِضَرُورَةِ ثَبُوتِ الْمَحُمُولِ لِلْمَوْضُوعِ أَوُ سَلُبِهِ عَنُهُ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوع مَوْجُودَةً كَقَوْلِكَ الْإِنْسَانُ حَيُوانٌ بِالضَّرُورَةِ وَالْإِنْسَانُ لَيُسَ بِحَجَرِ بِالطُّرُورَةِ وَالثَّانِيَةُ الدَّائِمَةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بدَوَام تُبُونِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ كَقَوْلِكَ كُلُّ فَلَكِ مُتَحَرَّكُ بِالدَّوَامِ وَ لاشَى مِنَ الْفَلَكِ بِسَاكِنِ بِالدَّوَامِ وَالثَّالِثَةُ الْمَشُرُوطَةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِ ضَرُورَةِ تُبُوتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ نَفْيهِ عَنَهُ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوع مَ وَصُوفًا بِالْوَصُفِ الْعُنُوانِيُ وَالْوَصُفُ الْعُنُوانِيُّ عِنْدَهُمُ مَا عُبَرَ بِهِ عَنِ الْمَوْضُوع كَقَوْلِنَا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاصَابِعِ بِالضَّرُورَةِ مَا دَامَ كَاتِبًا وَلا شَيِّ مِنَ الْكَاتِبِ بسَاكِنِ الْاصَابِعِ بِالضَّرُورَةِ مَادَامَ كَاتِبًا وَالرَّابِعَةُ الْعُرُفِيَّةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيُهَا بِدَوَامٍ ثُبُوْتِ الْمَحُمُولِ لِلْمَوْضُوعِ اَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مُتَّصِفًا بِالْوَصْفِ الْعُنُوانِي كَفَولِنَا بِالدَّوَامِ كُلُّ كَاتِبِ مُتَحَرِّكُ الْإَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا وَبِالدُّوامِ لا شَيْ مِنَ النَّائِمِ بِمُسْتَيْقِظٍ مَادَامَ نَائِما وَالْخَامِسَةُ الْوَقْتِيَّةُ الْمُطُلَّقَةُ وَهي الَّتِي حُكِمَ فِيُهَا بِضَبُرُورَةِ ثُبُونِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوع أَوْ نَفِيهِ عَنْهُ فِي وَقُتِ مُعَيَّنِ مِّنُ اَوُقَاتِ اللَّاتِ كَمَا تَقُولُ كُلُّ قَمَرِ مُنْخَسِفٌ بِالضَّرُورَةِ وَقُتَ حَيُلُولَةِ الْآرُضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ وَلا شَيْ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ بِالضَّرُورَةِ وَقُتَ التَّرْبِيعِ وَالسَّادِسَةُ الْمُنْتَشِرَةُ الْمُطُلَقَةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِضَرُورَةِ ثُبُوتِ الْمَحُمُولِ لِلْمَوْضُوعِ اوْ نَفْيه عَنْهُ فِي وَقُتِ غَيْرِ مُعَيَّنِ مِنُ أَوْقَاتِ الذَّاتِ نَحُو كُلُّ حَيْوَان مُتَنَفِّسٌ بِالضَّرُورَةِ وَقُتًا مَّا وَلا شَيَّ مِنَ الْحَجَرِ بِمُتَنَفِّسِ بِالضَّرُورَةِ وَقُتًا مَّا وَالسَّابِعَةُ الْمُطُلَقَةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِوجُودِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ أَيْ فِي اَحَدِ الْآزُمِنَةِ الثَّلْثَةِ كَقَوْلِكَ كُلُّ إِنْسَان ضَاحِكٌ بِالْفِعُلِ وَلا شَيَّ مِنَ الْإِنْسَان بِضَاحِكِ بِالْفِعُلِ

وَ الشَّامِنَةُ الْمُمُكِنَةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِسَلْبِ ضَرُورَةِ الْجَانِبِ الْمُخَالِفِ كَقَوُلِكَ كُلُّ نَارٍ حَارَّةً بِالْإِمْكَانِ الْعَامِ وَلاشَى مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِ ترجمه: فصل: اور بهى قضيه مين جهت كوذكر كياجاتا بية قضيه كانام موجهه اوررباعيه ركهاجاتا باور موجہات پندرہ ہیں جن میں سے آٹھ بسطہ اور سات مرکبہ ہیں۔ بہر حال بسائط ان میں سے ایک ضروربيمطلقه ہے اوروہ ايباقضيہ ہے جس ميں حكم لكايا گيا ہو محمول كے موضوع كيلئے ثبوت يا موضوع سے سلب کے ضروری ہونے کے ساتھ جب تک ذات موضوع موجودر ہے جیسے تیرا قول الانسان حیوان الخ اور دوسرا دائمہ مطلقہ ہے اور وہ ایسا قضیہ ہے جس میں حکم لگایا گیا ہومحمول کے موضوع کیلئے ثبوت یا موضوع سے سلب کے دائمی ہونے کے ساتھ جیسے تیراقول کے ل فسلک مت حسر ک الخ اور تیسرا مشروط عامہ ہے اور وہ ایسا قضیہ ہے جس میں محمول کے موضوع کیلئے "وت یا موضوع سے نفی کے ضروری ہونے کے ساتھ حکم لگایا گیا ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رے۔ اور وصف عنوانی منطقیوں کے ہاں وہ ہے جس کے ساتھ موضوع کوتعبیر کیا گیا ہوجیسے ہمارا قول کے ل كاتب الخاور چوتفاعر فيه عامه باوروه اساقضيه بجس مين حكم لگايا گيا موجمول كموضوع كيليح ثبوت یا موضوع سے سلب کے دائمی ہونے کے ساتھ جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف رہے جیسے ہماراقول بالدوام کل الخ اور یا نجوال وقتیہ مطلقہ ہے اور وہ ایباقضیہ ہے جس میں تھم لگایا گیا ہومجول کے موضوع کیلئے ثبوت یا موضوع سے نفی کے ضروری ہونے کے ساتھ ذات کے اوقات میں ہے کی وقت معین میں جیسا کہ تو کہے کے ل قسم الح اور چھٹامنتشرہ مطلقہ ہے اوروہ ایسا تضیہ ہے جس میں محمول کے موضوع کیلئے ثبوت یا موضوع سے نفی کے ضروری ہونے کے ساتھ حکم لگایا لیا ہواو قات ذات میں ہے کئی غیر معین وقت میں جیسے کے ل حیدو ان اگے اور ساتو ال اور وہ ایسا قضیہ ہے جس میں محمول کے موضوع کیلئے ثبوت یا اس سے سلب کا حکم لگایا گیا ہوتین ز مانوں میں سے کسی ایک زمانے میں جیسے تیرا قول کل انسان الخ اور آٹھوال مکنه عامہ ہے اور وہ ایسا قضیہ ہے

جسمين جانب مخالف كي ضرورت كيسلب كالحكم الكايا كيابوجيس تيراقول كل ناد الخ

تشری : اس نقل میں مصنف قضیہ تملیہ کی باعتبار جہت قضیہ کے تقسیم کرر ہے ہیں ۔جن قضایا میں جہت مذکور ہوان کوموجہ کہتے ہیں ان موجہات کوآسانی سے بچھنے کیلئے پہلے چندفو ائد ذکر کئے جاتے ہیں فاكده ﴿ الله : يتمام قضايا من جارا حمّالول من سيكونى ايك احمّال ضرور بإياجا تا باوران احمّالون کو کیفیات کہتے ہیں۔(۱)اس تضیہ میں ایک شی کا ثبوت دوسری شی کیلئے یا ایک شی کی نفی دوسری شی ہے ضرورى موكى جيے الانسسان حيوان بالضرورة مين حيوانيت كاثبوت انسان كيلي ضرورى ہاور لا شئ من الفرس بحجر بالضرورة مي جريت كى فرس تفى ضرورى ہے۔ (٢) ايك شي كا ثبوت دوسری شی کیلئے یا ایک شی کافی دوسری شی سے دائی اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہوگی جیسے کے ل فلک متسحسرك بالدوام المي يم حرك، فلك كيلي بميشه بميشه كيلي ثابت بهور بإب اور لا شي من الفلک بساکن بالدوام میں سکون کی فلک سے ہمیشہ ہمیشہ کیلے نفی ہورہی ہے۔ (۳) ایک شی کا شوت دوسری شی کیلئے یا ایک شی کی نفی دوسری شی سے تین زمانوں میں سے سی ایک زمانے میں ہوگی جیسے الانسان ضاحك بالفعل اس مس فككوانان كيلة تين زمانو سيس يكى ايك زماندمي ثابت كياجار باب- اور لا شيئ من الانسا بضاحك بالفعل مين شكك كي تين ز مانول مين سے مسی ایک زمانے میں انسان سے فی کیا جارہی ہے۔

(۳) ایک شی کا شوت دوسری شی کیلئے یا ایک شی کی نفی دوسری شی سے مکن ہوگی جیسے الانسان کا تب بالامکان اس میں بیہ بتایا جارہا ہے کہ انسان کا کا تب ہونا ممکن ہے۔ اور الانسان لیس بکاتب میں بتایا جارہا ہے کہ انسان کا کا تب ہونا ممکن ہے۔ اور الانسان کا کا تب نہ ہونا بھی ممکن ہے۔

ان جار کیفیات میں سے پہلی کوبالضرورة، دوسری کوبالدو ام، تیسری کو بالفعل اور چوتھی کوبالامکان کے الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

(۵) ایک اوراحمّال بھی ہوسکتا ہے کہ ایک نئی کا ثبوت دوسری نئی کیلئے یا ایک نئی دوسری نئی سے ممتنع میں اللہ میں جو نکہ امتماع کا شموت دوسری نئی کیلئے یا ایک نئی کی فئی دوسری نئی سے ممتنع ہوئی۔ ہولیکن سے محت نہیں ہوتی۔ ہولیکن سے محت نہیں ہوتی۔ ہرقضیہ میں ان جا رمیں سے کوئی نہ کوئی احتمال ضرور ہوتا ہے لیکن بھی اس کولفظوں میں ذکر

کرتے ہیں اور بھی نہیں کرتے۔ اگر قضیہ ہیں ان کوذکر کیا جائے تو جس لفظ کوان کیفیات ہیں ہے کی ایک کو بیان کرنے کیلئے ذکر کیا جاتا ہے اس کو جہت قضیہ کہتے ہیں اور اس قضیے کو (جس میں ان چار جہات میں ہے کہ جہات میں سے کسی ایک جہت کوذکر کیا جاتا ہے ) اس کو قضیہ موجہہ کہتے ہیں اور اس کور باعیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں (۱) موضوع (۲) محمول (۳) حرف رابطہ (۲) جہت۔ اگر ان کیفیات میں ہے کسی کیفیت کوذکر نہ کیا جائے تو اس کو تضیہ مطلقہ کہتے ہیں۔

سوال: اگر تضیه کوچار چیزوں کی وجہ سے تضید رہا عید کہتے ہیں تو پھر تضیه محصورہ کوبھی رہا عیہ کہنا جا ہے

کیونکہ اس میں بھی چوتھی چیز سور پائی جاتی ہے پھر اس کور باعیہ کیوں نہیں کہتے ؟ جواب: ۔ جہت تضیه

کے ساتھ ہمیشہ لازم ہوتی ہے اس کو ذکر کیا جائے یا نہ، بہر حال وہ مراد ہوتی ہے اور سور بعض تضایا کے
ساتھ نہیں ہوتا جیسے شخصیہ جہملہ اور طبعیہ وغیرہ اس لئے سور کو چوتھی چیز شار کر کے قضیہ کور باعینہیں کہد سکتے
سوال: ۔ آپ نے کہا جہت لازم ہوتی ہے حالا نکہ قضیہ مطلقہ میں تو جہت نہیں ہوتی ؟
جواب: ۔ قضیہ مطلقہ میں جہت کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔

فائده ﴿٢﴾: \_ پھراس قضيه موجهه کی دوشميس بين (۱) بسيطه (۲) مركبه \_

بسیطہ:۔بسیطہ وہ ہے جس میں ایک قضیہ موجہہ ہو۔ مرکبہ:۔وہ ہے جس میں دوقضیے موجہہ ہوں۔ قضایا موجہہ بسیطہ آٹھ ہیں اور مرکبہ کے عقلی طور پر چونسٹھ احتمالات ہیں مگر اس جگہ صرف سات بیان کئے جائیں گے۔

## ﴿ قضایا موجهه بسائط ﴾

ان جار کیفیات میں سے بالضرورۃ کی پھر جار، بالدوام کی دو،اور بالفعل اور بالا مکان کی ایک ایک قسم معتبر ہے اس طرح میکل آٹھ اقسام بنتی ہیں۔قضیہ بسیطہ بالضرورۃ کی مندرجہ ذیل جارتسام ہیں ﴿ا﴾ ضروریہ مطلقہ ﴿۲﴾ مشروطہ عامہ ﴿۳﴾ وقدیہ مطلقہ ﴿۲﴾ منتشرہ مطلقہ۔ وا کی ضرور پر مطلقہ: وہ ہے کہ ایک چیز کا جوت دوسری چیز کیلئے یا ایک چیز کا فی دوسری چیز ہے ضروری ہوجب تک ذات موضوع موجود ہے اور جیسے ہی ذات موضوع ختم ہوجائے تو جوت اور نفی بھی ختم ہوجائے جیسے کیل انسسان حیوان بالضرور ۃ (ہرانسان حیوان ہے ضروری طور پر)اس کا مطلب یہ ہے کہ حیوانیت انسان کیلئے ضروری طور پر ٹابت ہے لیکن جب تک ذات موضوع لیخی انسان کے افراد موجود ہیں جب انسان کیلئے ختم ہوجائیگا کے افراد موجود ہیں جب انسان کے افراد ختم ہوجا کیس تو حیوانیت کا جوت بھی انسان کیلئے ختم ہوجائیگا ای طرح لا شیخ مین الانسسان بحجر بالمضرور ۃ (کوئی انسان پھر نہیں ہے ضروری طور پر) کا مطلب سے ہے کہ انسان سے جریت کی نفی بھی انسان کے افراد موجود ہیں امطلب سے ہے کہ انسان سے جریت کی نفی بھی انسان کے افراد موجود ہیں الانسان کے افراد نہ ہوں تو جریت کی نفی بھی انسان کے افراد سے نہیں ہوگی۔

(۲) مشروط عامہ: ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کیلئے یا ایک چیز کی فی دوسری چیز سے ضروری ہو جب تک ذات موضوع موصوف رہاں وصف عنوانی کے ساتھ اور جیسے ہی ذات موضوع سے وہ وصف عنوانی ختم ہوجائے جیسے کل کا تب متحرک الاصابع بالصوورة مادام کا تب (ہرکا تب کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں ضروری طور پر جب تک وہ سالمضوورة مادام کا تب کے اس فقت تک ثابت ہے جب تک ذات کا تب ہے اس فقت تک ثابت ہے جب تک ذات موضوع یعنی کا تب کیلئے اس وقت تک ثابت ہے جب تک ذات موضوع یعنی کا تب کیلئے اس وقت تک ثابت ہے جب تک ذات موضوع یعنی کا تب کے افراد وصف عنوانی یعنی کتابت کے ساتھ موصوف ہیں اور جب کا تب کے افراد کا تب ندر ہیں مثلا نائم (سونے والے) ہوجا ئیں تو تحرک اصابع والاحکم بھی ختم ہوجائیگا ای طرح الا کا تب ندر ہیں مثلا نائم (سونے والے) ہوجا ئیں تو تحرک اصابع والاحکم بھی ختم ہوجائیگا ای طرح الا شمی مین الکا تب بساکن الاصابع بالمضرورة مادام کا تب (کسی کا تب بی انگلیاں ساکن نہیں جی مین الکا تب ہونے تک ہے جب کا بت

سل وقتیم مطلقہ: ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کیلئے یا ایک چیز کی فی دوسری چیز سے ضروری ہو وقت معین میں اور جیسے ہی دو وقت ختم ہوجائے تو ثبوت یا فی بھی ختم ہوجائے جیسے بی دو وقت ختم ہوجائے تو ثبوت یا فی بھی ختم ہوجائے جیسے بی دو اللہ مسلس منخسف بالضرورة وقت حیلولة الارض بینه وبین الشمس (ہرچاندکوگرئن کلنے والا ہے

زمین کے سورج اور چاند کے درمیان حاکل ہونے کے وقت) اس مثال میں فقط زمین کے سورج اور چاند کے درمیان حاکل ہونے کے وقت قرر پر مختصہ ہونے کا ثبوت ہاس کے بعد نہیں۔سالبہ کی مثال لا شدی میں المقصر بمن حسف بالضوورة وقت التربیع (کسی چاندکوگر بہن لگنے والانہیں ہے تربیع کے وقت قررے انخساف کی نفی ہے۔

فائدہ:۔ چاندگر ہن اس وقت ہوتا ہے جب سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے اور وہ وقت جس میں سورج اور چاند کے درمیان زمین نہ آئے اس کوعر بی میں وقت تر بھے کہتے ہیں۔

ور الم الم المنتشرة مطلقه: ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کیلئے یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے ضروری طور پر ہولیکن کی غیر معین وقت میں جیسے کل حیوان متنفس بالضرورة وقتا ما (ہرانیان سانس لینے والا ہے کسی نہ کسی وقت ) اس میں حیوان پر متنفس ہونے کا حکم غیر معین وقت میں ہے اسی طرح سالبہ کی مثال لاشی من الحجر بمتنفس بالضرورة وقتا ما (کوئی پھر سانس لینے والانہیں ہے ضروری طور پر کسی نہ کسی وقت میں ) اس میں پھر سے سانس لینے کی نفی غیر معین وقت میں ہے۔

كيفيت بالدوام كى مندرجه ذيل دوتسميل بيل ﴿ الله دائمه مطلقه ﴿ ٢ ﴾ عرفيه عامه-

کیفیت بالدوام کے بھی عقلی طور پر چاراحتال ہونے چاہئیں گرآخری دواحتال یعنی معین اور غیر معین وقت والے احتال یہاں نہیں ہیں کیونکہ اس ہیں جوت یا نفی دائی طور پر ہوتی ہے تو دائی طور پر بھی نفی ہواور ساتھ معین یا غیر معین وقت کی بھی قیدلگا دیں تو یہ عال ہوگا۔ الحاصل کیفیت بالدوام کی صرف دو تشمیس ہیں موجب دائم مطلقہ: ۔ جس میں ایک چیز کا جُوت دوسری چیز کیلئے یا اس سے نفی دائمی طور پر ہوجب تک ذات موضوع موجوور ہے جیسے کیل فلک متحوک بالدوام اس مثال میں ترک کوفلک کیلئے دائی طور پر ثابت کیا جارہا ہے جب تک فلک قائم ہے جب فلک ختم ہوجائے گا تو تحرک بھی ختم ہوجائے گا سالیہ کی مثال لاشی من الفلک بسائن بالدوام اس میں سکون کی فلک سے فنی کی جارہی ہے ہیں شکر کی بیٹ کیلئے لیکن جب تک ذات موضوع لیمن فلک قائم ہے۔

﴿ ٢﴾ ﴿ فيه عامد: بس مين ايك في كا ثبوت دوسرى في كيليّ يا ايك في كا في دوسرى في سه دا كى طور يرجوجب تك ذات موضوع موصوف رہاں وصف عنوانی كے ساتھ جيسے كل كاتب متحرك الاصابع بالدوام مادام كاتبا اس مثال مين تحرك اصابع كوكاتب كيليّ دا كى طور پر ثابت كياجار ہا ہے ليكن جب تك كاتب ، كاتب رہ يعنى كتابت والى وصف عنوانی كے ساتھ متصف رہے جب وہ كاتب مثلاً نائم ہوجائيگا يعنى كتابت والى وصف اس مين ختم ہوجائيگى تو تحرك اصابع والاحكم بھى ختم ہوجائيگا داى طرح لا شدى من النائم بمستيقظ بالدوام مادام نائما اس مين جا گئى كو بارى جا يك كسونے والے سے جميشہ جميشہ كيلين في جارى جائيك و دنائم ہے جيسے ہى نائم والى صفت اس سے ختم ہوجائيگى تو جائے كى في جارى ہے ليكن جب تك و دنائم ہے جيسے ہى نائم والى صفت اس سے ختم ہوجائيگى تو جائے كى في جارى ہے ليكن جب تك و دنائم ہے جيسے ہى نائم والى صفت اس سے ختم ہوجائيگى تو جائے كى في ہوجائيگى ۔

کیفیت بالفعل اور بالا مکان دونوں کی ایک ایک شم معتبر ہے کیفیت بالفعل کی شم کو مطلقہ عامہ اور بالا مکان کی شم کومکنہ عامہ کہتے ہیں

﴿ كَ ﴾ مطلقہ عامہ: ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کیلئے یا ایک چیز کی فی دوسری چیز سے بالفعل لیعنی تین ز مانوں میں سے کسی ایک ز مانہ میں ہوجیسے کل انسان ضاحک بالفعل (ہرانسان مہنے والا ہے تین ز مانوں میں سے کسی ایک ز مانہ میں ) اور لاشی من الانسان بضاحک بالفعل (کوئی انسان بہنے والانہیں ہے تین ز مانوں میں سے کسی ایک ز مانہ میں)

العام بین آگ کا مختذانه بوناممکن ہے اس کی جانب مخالف آگ کا مختذانه بونا ضرور کی نہیں۔ الحاصل: قضایا موجہہ بسائط کل آٹھ ہیں (۱) ضروریہ مطلقہ (۲) مشروطہ عامہ (۳) وقتیہ مطلقہ (۲) منتشرہ مطلقہ (۵) دائمہ مطلقہ (۲) عرفیہ عامہ (۷) مطلقہ عامہ (۸) ممکنہ عامہ ان آٹھوں قضایا کی بالنفصیل موجہ اور سمالیہ ،کلیہ اور جزئیہ کی مثالیں نقشے میں ملاحظہ کریں

﴿نقشه قضایا موجهه بسائط بسع امثله ﴾

| مثال                                                    | كيفيت        | نامقضيه      | نمبرشار |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| كل انسان حيوان بالضرورة                                 | موجيكاييه    | ضرور بيمطلقه | ſ       |
| بعض الانسان حيوان بالضرورة                              | 2. 7. mys    | //           |         |
| لاشئ من الانسان بحجر بالضرورة                           | سالبهكليه    | //           | ۳       |
| بعض الانسان ليس بحجر بالضرورة                           | مالبه جزئيه  | //           | ۳       |
| كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة مادام كاتبا              | موجباكليه    | مشروطهعامه   | ۵       |
| بعض الكاتب متحرك الاصابع بالضرورة مادام كاتبا           | موجبه جزئيه  | //           | ۲       |
| لا شئ من الكاتب بساكن الاصابع بالضرورة مادام كاتبا      | مالبه كأبيه  | //           | 4       |
| بعض الكاتب ليس بساكن الاصابع بالضرورة مادام كاتبا       | مالبدجزنيه   | //           | ٨       |
| كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الارض بينه و بين الشمس | موجباكليه    | وقتيه مطلقه  | 9       |
| , <b>×</b>                                              | موجبه جزئيه  | //           | 1•      |
| لاشئ من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع               | سالبه كليه   | . //         | !!      |
| ×                                                       | سالبه جزننيه | 11           | IT      |
| كل انسان متنفس بالضرورة وقتا ما                         | موجبه كليه   | منتشره مطلقه | ۳       |
| ×                                                       | موجبه جزئيه  | //           | الد     |
| لا شئ من الانسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما                | مالبەكلىر    | //           | 10      |
| . ×                                                     | مالبدجز ئي   | 11           | 14      |

|      |       | •       | -          |
|------|-------|---------|------------|
|      |       |         | "          |
|      | - 4   |         |            |
|      | 4 9 4 | à (     | -          |
|      |       | -       | 2          |
| - 49 | _     | -       |            |
| -    |       |         |            |
|      |       |         |            |
|      | 13    | المنظور | ية المنظور |

| . کل فلک متحرک بالدو ام                           | موجبه كليه   | دائمه مطلقه | 12  |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|
| بعض الفلك متحرك بالدوام                           | موجبه جزئيه  | //          | IA  |
| لا شئ من الفلك بساكن بالدوام                      | سالبەكلىيە   | //          | 19  |
| بعض الفلك ليس بساكن بالدوام                       | مالبہ جزئیہ  | 11          | ۲•  |
| كل كاتب متحرك الاصابع بالدوام مادام كاتبا         | موجباكليه    | عر فيه عامه | M   |
| بعض الكاتب متحرك الاصابع بالدوام مادام كاتبا      | موجبه جزئيه  | //.         | **  |
| لا شئ من الكاتب بساكن الاصابع بالدوام مادام كاتبا | سالبدكليد    | //          | ۲۳  |
| بعض الكاتب ليس بساكن الاصابع بالدوام مادام كاتبا  | سالبدجز ئنيه | //          | rr  |
| كل انسان متنفس بالفعل                             | موجبه كليه   | مطلقه عامه  | ra  |
| بعض الانسان متنفس بالفعل                          | موجبه جزئيه  | · //        | 44. |
| لا شئ من الانسان بضاحك بالفعل                     | مالبه كليه   | //          | 12  |
| بعض الانسان ليس بضاحك بالفعل                      | مالبهجز ئني  | 11          | 14  |
| كل انسان كاتب بالامكان العام                      | موجبه كلبير  | مكندعامد    | 19  |
| بعض الانسان كاتب بالامكان العام                   | موجبه جزئيه  | //          | ۳.  |
| لا شئ من الانسان بكاتب بالامكان العام             | سألبه كلبيه  | //          | M   |
| بعض الانسان ليس بكاتب بالامكان العام              | مالبهجزئيه   | //          | **  |

فَصُلٌ فِي المُمرَكَّبَاتِ: اَلْمُرَكَّبَةُ قَضْيَةٌ رُكِّبَتُ حَقِيْقَتُهَا مِنُ إِيْجَابِ وَّسَلُب وَالْإِعْتِبَارُ فِي تَسْمِيتِهَا مُوجِبَةً أَوُ سَالِبَةً لِلْجُزُءِ الْآوَّلِ فَإِنْ كَانَ الْجُزُءُ الْآوَّلُ مُوجِبًا كَفَوُلِكَ بِالصَّرُورَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِباً لا دَائِمًا سُمِّيتُ مُوجِبَةً وَإِنْ كَانَ الْمُجُزُّءُ الْآوَلُ سَالِبًا كَقَولِنَا بِالضَّرُورَةِ لا شَيَّ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاصَابِع مَادَامَ كَاتِبًا لا دَائِمًا سُمِّيتُ سَالِبَةً وَمِنَ الْمُرَكَّبَاتِ الْمَشُرُوطَةُ الْحَاصّة وَهِيَ الْمَشْرُوطَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ وَمَرَّ مِثَالُهَا اِينجَابًا وَسَلْبًا

وَمِنْهَا الْعُرُفِيَةُ الْخَاصَّةُ وَهِيَ الْعُرُفِيَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَامِ بِحَسُبِ الذَّاتِ كَمَا تَـقُولُ دَائِـمًا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لادَائِمًا وَدَائِمًا لاشَى مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا لا دَائِمًا وَمِنْهَا الْوُجُودِ يَةُ اللَّاضَرُورِيَةُ وَهِيَ الْمُطُلَقَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّاضَرُورَةِ بِحَسْبِ الذَّاتِ كَقَوْلِنَاكُلُّ اِنْسَان كَاتِبٌ بِالْفِعُلِ لا بِالصَّرُورَةِ فِي اللِّيحَابِ وَلا شَيْ مِنَ الْإِنْسَانِ بِكَاتِبِ بِالْفِعْلِ لابِالصَّرُورَةِ فِي السَّلْبِ وَمِنُهَاالُو جُودِيَةُ اللَّادَائِمَةُ وَهِيَ الْمُطُلَقَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَامِ بِحَسُبِ اللَّذَاتِ كَقَولِكَ فِي الإِيُجَابِ كُلُّ إِنْسَانِ ضَاحِكٌ بِالْفِعُلِ لا دَائِماً وَقَولِكَ فِي السَّلْبِ لا شَيِّ مِنَ الْإِنْسَانِ بِضَاحِكِ بِالْفِعُلِ لا دَائِماً وَمِنْهَا الْوَقْتِيَةُ وَهِيَ الْوَقْتِيَةُ الْمُطلَقَةُ إِذَا قُيِدَبِ اللَّادَوَامِ بِحَسُبِ الذَّاتِ كَقَوْلِنَا بِالضَّرُورَةِ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ وَقُتَ حَيُلُولَةِ الْارُضِ بَيُنَهُ وَبِينَ الشَّمْسِ لا دَائِمًا وَبِالضَّرُورَةِ لا شَيَّ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ وَقُتَ التَّرُبِيُعِ لا دَائِمًا وَمِنُهَا الْمُنْتَشِرَةٌ وَهِيَ الْمُنْتَشِرَةُ الْمُطُلَقَةُ الْمُقَيَّدَةُ بِاللَّادَوَامِ بِحَسُبِ الذَّاتِ مِثَالُهَا بِالضَّرُورَةِ كُلِّ اِنْسَانِ مُتَنَفِّسٌ فِي وَقُتٍ مَّالادَائِمًا وَ بِ الطُّرُورَةِ لا شَيِّ مِنَ الْإِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسِ وَقُتًا مَّا لا دَائِمًا وَمِنْهَا الْمُمُكِنَةُ الْخَاصَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيُهَا بِارْتِفَاعِ الطَّرُورَةِ الْمُطلَقَةِ عَنْ جَانِبَي الْوُجُودِ وَالْعَدْمِ جَمِيُعًا كَقَولِكَ بِٱلْإِمْكَانِ الْخَاصِ كُلَّ إِنْسَانِ ضَاحِكٌ وَبِٱلْإِمْكَانِ الْخَاصِ لا شَيٍّ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ بِضَاحِكِ ترجمہ: فصل مرکبات کے بیان: میں تضیہ مرکبہ وہ قضیہ ہے جس کی حقیقت ایجاب اور سلب ے مرکب ہو۔ اور اس کا نام مرکبہ موجبہ یا سالبدر کھنے میں جزءاول کا اعتبار ہے پس اگر جزءاول موجبہ ہوجیسے تیراقول بالنصرور۔ قصل کاتب الخ اس کانام موجبد کھاجاتا ہے اورا گرجز واول سالبہ ہے جيسے بهاراقول بالضروره لاشئ من الكاتب الخ تواس كانام سالبدكهاجا تا ب\_اورمركبات ميں سے مشروطہ خاصہ ہے اور وہ مشروطہ عامہ ہی ہے لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ اور اس کی ایجانی وسلبی

مثال گررچی ہے۔اوران مرکبات میں سے ویہ خاصہ ہاور وہ ویہ عامہ ہی ہے ال دوام ذاتی کی قید کے ساتھ جیسا کہ تو کیے دائما کل کا تب الخے۔اور مرکبات میں سے وجود بیلا ضرور یہ ہاور وہ مطلقہ عامہ ہی ہے جوال ضرورة ذاتی کی قید کے ساتھ جیسے ہمارا قول کیل انسیان الخ ایجاب میں اور الا مشئ میں ہے جوال ضرورة ذاتی کی قید کے ساتھ جیسے ہمارا قول کیل انسیان الخ اور ان میں ہے اور وہ مطلقہ عامہ ہی ہے الا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ جیسے تیرا قول ایجاب میں بالمضرورة کل انسیان الخ اور ان میں سے وقتیہ ہاور وہ کل وقتیہ مطلقہ ہی ہے جب اس کو دوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید کیا جائے جیسے ہمارا قول بالمضرورة کل قیم سے الحق مقید ہواس کی مثال فی میں ہے جوالا دوام ذاتی کے ساتھ مقید ہواس کی مثال المنا سے میں ہے جوالا دوام ذاتی کے ساتھ مقید ہواس کی مثال بالمضرورة کل انسیان الخ اور ان مرکبات میں سے مکنہ خاصہ ہے اور وہ ایبا تضیہ جس میں کم کنہ خاصہ ہے اور وہ ایبا تصنیہ جس میں کم کنہ خاصہ ہے اور وہ ایبا تو کان المخاص کا انسیان الخ

تشری : یکھی دوبسیطوں سے ل کرایک قضیہ بنتا ہے اس کو قضیہ مرکبہ کہتے ہیں کیونکہ وہ دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے ان مرکبات کی وضاحت سے پہلے چندفو اکد ذکر کئے جاتے ہیں۔

فائده ﴿ سو ﴾: \_قضيه مركبه كانام ركھنے ميں پہلے جزء كااعتبار كياجائے گالينی اگر بہلا جزء موجبہ ہوتو ساراقضيه موجبہ ہوگااوراگر بہلا سالبہ ہوتو ساراقضيه سالبہ ہوگا۔

فائدہ ﴿ ٢ ﴾: عقلی طور پرتو قضیہ مرکبہ کے چونسٹھ احتمال بنتے ہیں کیونکہ قضایا بسا کطاکل آٹھ ہیں اور آٹھ کو آٹھ کے ساتھ ملانے سے چونسٹھا حتمال بنتے ہیں۔ مگر مناطقہ ان میں سے صرف سات ذکر کرتے میں ۔ بقیہ میں ہے بعض میں وہم مخاطب نہیں ہوتا اس لئے ان میں مرکبہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور بعض میں ۔ بقیہ میں سے بعض میں وہم مخاطب نہیں کیا جاتا۔ جن کی تفصیل بڑی کتابوں میں ان شاء اللّٰد آئے گی مطلب سے نہیں بنرا اس لئے ان کوذکر نہیں کیا جاتا۔ جن کی تفصیل بڑی کتابوں میں ان شاء اللّٰد آئے گی فا مکدہ ہور مطلب ان کا کی آئے قسموں فل مکدہ ہور مطلب مطلب کی آئے تھ قسموں میں سے ضرور یہ مطلب ، وقتیہ مطلب کے علاوہ باتی سب ( یعنی مشروط عامہ ، وقتیہ مطلب منتشرہ مطلب منتشرہ مطلب میں سے مطلب کی اس مطلب کی مطلب کے اور ممکنہ عامہ کے مساتھ مامہ اور خود ممکنہ عامہ کے ساتھ ماتا ہے اور ممکنہ عامہ صرف دولینی مطلب عامہ اور خود ممکنہ عامہ کے ساتھ ماتا ہے اور ممکنہ عامہ صرف دولینی مطلب عامہ اور خود ممکنہ عامہ کے ساتھ ماتا ہے اور مملب کے ساتھ ماتا ہے اور ممکنہ عامہ کے ساتھ ماتا ہے س

فائدہ ﴿ ٢﴾: دوسرے تقیبے کو کمل ذکر نہیں کیا جاتا بلداس کی طرف صرف اشارہ کرتے ہیں۔
مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ کرنے کیلئے لا وائما یالا دوام بحسب الذات کے الفاظ ذکر کرتے ہیں اور ممکنہ
عامہ کی طرف اشارہ کرنے کیلئے لا بالضرورۃ یالاضرورۃ بحسب الذات کے الفاظ ذکر کرتے ہیں ۔ وہ
فائدہ ﴿ ٤ ﴾: دوسرا تضیبہ کی ہے تھیے سے بنایا جائے گا پہلے تضیبہ سے موضوع اور محمول لیکر کممل
قضیہ بنائیں گے اگر پہلا تضیبہ موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ بنائیں گے اور اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ
بنائیں گے جیے ب المدوام کی کی اتب متحرک الاصابع بالدوام ما دام کا تب لادا نما (ہر
کا تب متحرک الاصابع ہے ہمیشہ کیلئے جب تک کا تب ہے لا دائما ) یو تضیبہ موجبہ کلیے ہے لیف الا وائما سے
اشارہ مطلقہ عامہ سالبہ کلیہ کی طرف ہوگا یعنی لا شین مین المک اتب بمیت حرک الاصابع بالفعل
کونکہ پہلی مثال میں یہ وہم ہوتا تھا کہ شاید کا تب ہمیشہ بی شخرک الاصابع ہا بلکہ تین زمانوں میں سے
لیمن لا دائما سے اس کی طرف اشارہ کیا کہ کا تب ہمیشہ تحرک الاصابع نہیں ہوتا بلکہ تین زمانوں میں سے
لیمن لا دائما سے اس کی طرف اشارہ کیا کہ کا تب ہمیشہ تحرک الاصابع نہیں ہوتا بلکہ تین زمانوں میں سے
لیمن لا دائما سے اس کی طرف اشارہ کیا کہ کا تب ہمیشہ تحرک الاصابع نہیں ہوتا بلکہ تین زمانوں میں سے
کی ایک زمانہ میں ساکن الاصابع بھی ہوتا ہے۔

## ﴿اقسام مركبه ﴾

اگر دوسرا قضیه مطلقه عامه به وتو پهلا قضیه شروطه عامه ، عرفیه عامه ، وقتیه مطلقه منتشره مطلقه اورخود مطلقه عامه بو کتے بیں اور دوسرا قضیه مکنه عامه به وتو پهلا قضیه مکنه عامه اور مطلقه عامه بوسکتا ہے بیکل سات قسمیں بنتی بیں

﴿ الكه مشروطه خاصه: \_ اگر پهلاقضيه مشروطه عامه ادر دوسراقضيه مطلقه عامه موتواس كوشر دطه خاصه كهتے إلى جي بالضرورة كل كاتب متحرك الاصابع مادام كاتبا لادائما بها قضيه كونكه موجبه ہاس کئے لا دائما سے جو دوسرا قضیہ مجھا جارہاہے وہ سالبہ ہوگا اور وہ بیہ ہے لا شسے مسن الكاتب بمتحرك الاصابع بالفعل ال يور فضي كامطلب يهوكا كمضروري طور يربركاتب متحرک الاصابع ہے جب تک وہ کا تب ہے لیکن ہر کا تب تین ز مانوں میں ہے کسی ایک ز مانے میں متحرك الاصابع نبيس بهى بوتارسالبك مثال الماليضرورة لاشئ من الكاتب بساكن الاصابع مادام كاتبا لادائما اللادائماس جوقضيه مجهاجاتا بوه مطلقه عامه موجبه وكاليني كل كاتب ساكن الاصابع بالفعل \_ بور حقفي كامطلب بيهوگا كمضرورى طور بركوئى كا تبساكن الاصابع نہیں ہے جب تک وہ کا تب ہے لیکن ہر کا تب تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ساکن الاصابع بھی ہے۔

﴿ ٢﴾ وفيه خاصه: ١ أكريها قضيع فيه عامه اور دوسرا قضيه مطلقه عامه موتواس كوع فيه خاصه كهتم بي موجبه كمثال: بالدوام كل كاتسي ستحرك الاصابع ما دام كاتبا لادائما السين لادائما عصمراومطاقه عامد ماليد كليد م يعنى لا شيئ من الكاتب متحرك الاصابع بالفعل سالبه كمثال: لا شيئ من الكاتب بساكن الاصابع بالدوام ما دام كاتبالادائما الميس لادائما يمراومطلقه عامه موجبه كليه م يعنى كل كاتب ساكن الاصابع بالفعل \_

وقتيه: ـ اگر پېلاقضيه وقتيه مطلقه اور دوسراقضيه مطلقه عامه موتواس کووقتيه کېتے بيل ـ موجبه کی مثال: كل قيمر منحسف بالضرورة وقت حلولة الارض بينه وبين الشمس لا دائما اس ميں لادائسما سے مجھا جانے والا قضيه مطلقه عامه سالبه كليه ہے يعنی لا شدی مسن القهمسر بمنحسف بالفعل اس تضيه كامطلب يه ب كه برجا ندضرورى طور برگر بن بوتا ب جس وقت زمين سورج اور جاند کے درمیان ہولیکن تنین زمانوں میں ہے کسی ایک زمانے میں جاندگر ہن نہیں بھی ہوتا - البك مثال: بالضرورة الشي من القمر بمنحسف وقت التربيع لا دائما السمن

لادائما \_ كل قمر منخسف الفعل كاطرف اشاره \_ \_

الانسان متنفس بالفعل بير وقتا ما لا دائما في معلقه الا دائما عمر المستورة وقتا ما لا دائما ما كومنتشره كتب بيل موجب كي مثال كل حيوان سنده س بالمضرورة وقتا ما لا دائما ما سيل لادائما على مرادم طلقه عامه مالبه كي مثال لا شيئ من المحيوان متنفس بالفعل بمالبه كي مثال لا شيئ من الانسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما لا دائما ما مي لادائما ميم ادم طلقه عامه موجبه كل انسان متنفس بالفعل ب

﴿ ﴾ ممکنه خاصه: \_اگر دونوں قضیه ممکنه عامه ہوں تو اس کومکنه خاصه کہتے ہیں ۔لیکن ممکنه خاصه ک تعریف یوں کی جاتی ہے کہ جس میں جانبین کی ضرورت کا سلب ہو یعنی جانب موافق اور جانب مخالف دونوں ضروری نہ ہوں۔ بہ تضیہ معنی کے اعتبار سے تو مرکبہ ہے کیونکہ اس میں دومکنہ عامہ ہوتے ہیں لیکن فظی طور پر یہ بسا لکا کی قتم ہے۔ یہاں پر مصنِف ؓ نے معنوی اعتبار سے مرکبات میں ذکر کیا ہے۔ موجبہ کی مثال: کیل انسان صاحک بالاحکان المخاص (ہرانیان ہننے والا ہے بالا مکان الخاص) یعنی انسان کا ہنسا اور نہ ہنسا دونوں ضروری نہیں ہیں۔ سالبہ کی مثال: لاشسی من الانسان بضاحک بالاحکان المخاص (کوئی انسان ہننے والانہیں ہے بالا مکان الخاص) مطلب اس کا بھی وہی ہوگا کہ انسان کیلئے ہنسا اور نہ ہنسا دونوں ضروری نہیں ہیں۔

فَصُلٌ : اللَّا دَوَامُ إِشَارَةٌ إِلَى مُطُلَقَةٍ عَامَّةٍ وَاللَّا صَرُورَةُ إِشَارَةٌ إِلَى مُمُكِنَةٍ عَامَّةٍ فَإِذَا قُلُتَ كُلُّ اِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعُلِ لا دَائِمًا فَكَانَّكَ قُلْتَ كُلُّ اِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعُلِ لا دَائِمًا فَكَانَّكَ قُلْتَ كُلُّ حَيْوَانٍ مَاشٍ بِالْفِعُلِ لا بِالضَّرُورَةِ وَلاشَى مِنَ الْحَيُوانِ مَاشٍ بِالْفِعُلِ لا بِالضَّرُورَةِ فَكَانَّكَ قُلْتَ كُلُّ حَيُوانٍ مَاشٍ بِالْفِعُلِ وَلا شَى مِنَ الْحَيُوانِ بِمَاشٍ بِالْإِمْكَانِ فَكَانَّكَ قُلْتَ كُلُّ حَيُوانٍ مَاشٍ بِالْفِعُلِ وَلا شَى مِنَ الْحَيُوانِ بِمَاشٍ بِالْإِمْكَانِ فَكَانَّكَ قُلْتَ كُلُّ حَيُوانٍ مَاشٍ بِالْفِعُلِ وَلا شَى مِنَ الْحَيُوانِ بِمَاشٍ بِالْإِمْكَانِ وَلا شَى مِنَ الْحَرُورَةِ الْحَرورة اللهِ مُمَامِعُ اللهِ الله على اله على الله على

تشری : اس فصل میں مصنف یہ بیان فر مار ہے ہیں کہ لا دو ام سے مطاقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے البتہ ہواور لا صورور ق سے قضیہ مکنہ عامہ کی طرف اس کی وضاحت فائدہ نمبر المیں گزر چکی ہے۔ البتہ تھوڑا سافر ق ہے کہ لابالضرور ق توبعینہ مکنہ عامہ ہے کیونکہ جوچیز ممکن ہووہ ضروری نہیں ہوتی اور لا دو ام بعینہ مطلقہ عامہ نہیں بلکہ اس سے صرف اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اشارہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیش نہیں ہوگی تو وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ میں لازی ہوگی اور یہی قضیہ مطلقہ عامہ کا مفہوم ہے

## ﴿بَابُ الشَّرُطِيَّاتِ﴾

قَدُعَرَفُتَ مَعُنَى الشَّرُ طِيَّةِ وَهِيَ الَّتِي تَنُحَلُّ اللَّي قَضْيَتَيُنِ وَالْأَنَ نُهُدِيُكَ اللَّي أَقُسَامِهَا وَنُسُرُشِدُكَ إِلَى آحُكَامِهَا فَاعْلَمُ آيُّهَا الْفَطِنُ اللَّبِيبُ وَالذَّكِيُّ الآرِيبُ آنً الشُّرُطِيَّةَ قِسُمَانِ اَحَدُهُمَا الْمُتَّصِلَةُ وَثَانِيُهُمَا الْمُنْفَصِلَةُ اَمَّا الْمُتَّصِلَةُ فَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيُهَا بِثُبُوتِ نِسُبَةٍ عَلَى تَقُدِ يُرِ ثُبُو تِ نِسُبَةٍ أُخُراى فِي الإِيْجَابِ وَبِنَفي نِسُبَةٍ عَلَى تَقُدِيُرِنَفُي نِسُبَةٍ أُخُرِى فِي السَّلْبِ كَقَوُلِنَا فِي الْإِيْجَابِ إِنْ كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ حَيُوانًا وَقُولِنَا فِي السَّلْبِ لَيُسَ ٱلْبَتَّةَ إِذَا كَانَ زَيُدٌ إِنْسَانًا كَانَ فَرَسًا ترجمہ: - باب الشرطیات بخفیق آپ تضیہ شرطیہ کامعنی پہچان بچے ہیں اور وہ ایبا قضیہ ہے جود و تضیوں کی طرف کھے اب ہم آپ کوشرطیہ کی اقسام کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اورآپ کواس کے احکام کاراستہ بتلاتے ہیں پس تو جان لےاے ذہین عقلمنداور ذکی ، ہوشیار کہ قضیہ شرطیہ دوشم پر ہےان میں سے ایک متصلہ ہے اور دوسرامنفصلہ ہے بہر حال متصلة و وہ ایسا قضیہ ہے جس میں ایک نسبت کے ثبوت کا حکم لگایا گیا ہودوسری نسبت کے ثبوت کے فرض کرنے پرموجبہ ہونے کی حالت میں اور ایک نسبت کی نفی کا دوسری نسبت کے فی کے فرض کرنے پر سالبہ ہونے کی صورت میں جیسے ہمارا قول موجبہ ہونے کی صورت میں ان کان زید انسانا الخ اور ہمارا قول سالبہ ونے کی صورت میں لیس البتة اذا كان زيد الح

تشری : \_ یہاں ہے مصنِف ترطیات کی بحث کررہے ہیں ۔ فرماتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ کی دوشمیں ہیں ا (۱) شرطیہ متصلہ (۲) شرطیہ منفصلہ ۔

متصلہ: متصلہ کی ایک تعریف تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ دوقضیوں کے درمیان اگر اتصال کا ثبوت ہے یا اتصال کی نبست کا اتصال کی نفی ہے تو اس کوقضیہ متصلہ کہتے ہیں ، لیکن ایک اور تعریف بھی متصلہ کی ہے کہ اگر تالی کی نبست کا شوت مقدم کی نبست کی نبست کی نفی مقدم شوت مقدم کی نبست کی نفی مقدم

کی نسبت کی نفی پرموقوف ہوتو اس کو متصلہ سالبہ کہتے ہیں جیسے ان کان زید انسانا فھو حیوان (اگر زیدانسانا فھو حیوان (اگر زیدانسانا فھو حیوان ہوتا ہے دیدانسان ہے تو وہ حیوان ہونا ہے مقدم کی نسبت کا ثبوت لیمی نبیت کے شوت لیمی نبیت کے شوت لیمی نبیت کے شوت لیمی نبیت کے شوت لیمی ذید کے انسان ہونے پر۔

سالبہ کی مثال: ان کان زید انسانا فھو لیس بفرس (اگرزیدانسان ہے تو پھر گھوڑ انہیں ہے) اس میں تالی کی نسبت کی فی مقدم کی نسبت کے ثبوت پرموتو نسے۔

ثُمَّ الْمُتَّ صِلَةُ صِنُفَانِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْحُكُمُ لِعِلاَ قَةٍ بَيُنَ الْمُقَدَّمِ وَالتَّالِيُ الْمُحَكِمُ بِدُونِ الْعِلاَ قَةِ سُمِّيتُ اِتِفَاقِيَّةً كَمَامَرُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْحُكُمُ بِدُونِ الْعِلاَ قَةِ سُمِّيتُ اِتِفَاقِيَّةً كَمَامَرُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْحُكُمُ بِدُونِ الْعِلاَ قَةَ فِي عُرُفِهِمُ عِبَارَةٌ عَنُ كَقَوْلِكَ إِذَاكَانَ الْإِنْسَانُ نَاطِقاً فَالْحِمَارُ نَاهِقٌ وَالْعِلاَقَةُ فِي عُرُفِهِمُ عِبَارَةٌ عَنُ الصَّالَ اللهَ اللهُ اللهُ

ترجمہ: پھرمتھلکی دوسمیں ہیں۔ اگروہ تھم مقدم اور تالی کے مابین کی علاقہ کی وجہ ہے ہوتواس کانام افرومیدرکھاجا تا ہے جیسے تیرا افرومیدرکھاجا تا ہے جیسے تیرا قول افراک کان الانسان ناطقا فالحمار ناھق اور علاقہ مناطقہ کی عرف میں دوباتوں میں سے ایک کا قول افرا کان الانسان ناطقا فالحمار ناھق اور علاقہ مناطقہ کی عرف میں دوباتوں میں سے ایک کا نام ہے ایک دوسرے کی علت ہویا وہ دونوں کی تیسرے کے معلول ہوں اور یا ہے کہ ان میں سے کی ایک کا بچھا دوسرے کے سیجھنے پر کے درمیان علاقہ تقنایف کا ہواور تقنایف ہے کہ ان میں سے کی ایک کا بچھنا دوسرے کے سیجھنے پر موقوف ہو چیسے ابوقا اور بنو قالی جب تو ہے ان کی دونوں طرفوں کے مابین عمروکا باپ ہے تو عمرواس کا بیٹا ہے ) تو ہے تقنیہ شرطیہ متھلہ ہے اور اس کی دونوں طرفوں کے مابین تقنایف کا علاقہ ہے۔

تشريح: \_ پيم شرطيه متصلي دوتسميس بين (١) لزميه (٢) اتفاقيه \_

الرومية: جس مين مقدم اورتالي كے درميان چارعلاقوں مين سے كوئى ايك علاقة پايا جائے۔وہ چار علاق سين (۱) مقدم علت ہوتالى معلول ہوجيے ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود (۲) مقدم معلول اورتالى علت ہوجيے ان كان النهار موجود ا فالشمس طالعة موجود ا فالارض (۳) مقدم اورتالى دونوں معلول ہوں كى تيرى چيز كے جينے ان كان النهار موجود ا فالارض مضينة اس ميں وجودنها راورز مين كاروش بونادونوں كى علت ايك اورثى يعنى طلوع شمر ہے۔ (۴) تضايف: يعنى ايك چيز كا مجھنا دوسرى چيز كے بجھنے پرموقوف ہوجيے ان كان ذيد اب العمرو فالعمرو ابنه (اگرز بدعمر كاب ہونا) كا بجھنا فالمعمرو ابنه (اگرز بدعمر كاب ہونا) كا بجھنا موقوف ہے ابوة زید کے بجھنے پراى طرح بنوة عمروكا بجھنا موقوف ہے ابوة زید کے بجھنے پر۔ فائدہ:۔ چونکہ پہلے تين علاقوں كا حاصل ايک بى ہے كہ ان ميں علت معلول والا تعلق ہواورا يک علاقہ قانيف كا ہے اس كے مصنون نے فر مايا كہ علاقہ دو چيزوں ميں سے ایک كانام ہے۔ انتفاقی ہوں ہوگئے ہوں۔ انتفاقی ہوں ہوگئے ہوں۔

وَا مَّاالُهُ مُنْفَصِلَةُ فَهِى الَّتِى حُكِم فِيُهَا بِالتَّنَافِي بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِي مُوْجِبَةٍ وَبِسَلْبِ التَّنَافِي بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِي مُوْجِبَةٍ وَبِسَلْبِ التَّنَافِي بَيْنَهُمَا فِي سَالِبَةٍ

فَصُلّ: اَلشَّرُطِيَّةُ المُنفَصِلَةُ عَلَى ثَلاَ ثَةِ اَضُرُبِ لِاَنَّهَا اِنْ حُكِمَ فِيُهَا بِا لَتَنافِى اَوُ بِعَدُ مِهِ

بَيْنَ النِّسُبَتَيُنِ فِى الصِدُقِ وَالْكِذُ بِ مَعًا كَا نَبُ الْمُنفَصِلَةُ حَقِيُقِيَةً كَمَا تَقُولُ هَذَا الْعَدَ

دُ إِمَّازَوُ جٌ اَوُ فَرُدٌ فَلا يُمكِنُ اِجُتِمَا عُ الزَّوْجِيَّةِ وَالْفَرُ دِيَّةِ فِي عَدَ دٍ مُعَيَّنٍ وَلااِرْتِفَا

عُهُ مَا وَ إِنْ حُكِمَ بِا لَتَنَا فِى اَوْ بِعَدُ مِه صِدُقًا فَقَطُ كَانَتُ مَانِعَةَ الْجَمْعِ كَقَولُكَ هَذَا الشَّيُ إِمَّا شَجَرٌ اوَ حَجَرٌ فَلا يُمكِنُ اَنْ يَكُونَ شَيِّ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمكِنُ اَنْ يَكُونَ شَيْ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمكِنُ اَنْ يَكُونَ شَيْ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمُكِنُ اَنْ يَكُونَ شَيْ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمكِنُ اَنْ يَكُونَ شَيْ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمُكِنُ اَنْ يَكُونَ شَيْ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمُكِنُ اَنْ يَكُونَ شَيْ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمُكِنُ اَنْ يَكُونَ شَيْ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمُكِنُ اَنْ يَكُونَ شَيْ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمُكِنُ اَنْ يَكُونَ شَيْ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمُكُنُ اَنْ يَكُونَ شَيْ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمُكُنُ اَنْ يَكُونَ شَيْ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَا فَالْعُهُ وَلَا لَا يَعْمَا وَلِي مُعَمَّى وَسَلَيْهِ كُذُبًا فَقَطُ كَانَتُ مَا فِي مُعَا وَلَيْ مُعَيْ وَمُعَلِي عَقَولُ لِ

الْقَائِلِ إِمَّا أَنُ بَّكُونَ زَيْدٌ فِي الْبَحْرِ أَوُلا يَغُرِقَ فَا رُتِفَاعُهُمَا بِأَنُ لَا يَكُونَزَيُدُفِي الْبَحْرِ وَلا يَغُرِقَ الْبَحْرِ وَيَغُرِقَ مُحَالاً بِأَنُ يَكُونَ فِي الْبَحْرِ وَلا يَغُرِقَ الْبَحْرِ وَلا يَغُرِقَ الْبَحْرِ وَلا يَغُرِقَ الْبَحْرِ وَلا يَغُرِقَ الْبَحْرِ وَلا يَعُرِقَ الْبَحْرِ وَلا يَعُرِقَ الْبَحْرِ وَلا يَعُرِقَ الْبَحْرِ وَلا يَعُرِقَ لَا بَانُ يَكُونَ فِي الْبَحْرِ وَلا يَعُرِقَ الْبَحْرِ وَلا يَعُرِقَ الْبَحْرِ وَلا يَعُرِق لَا يَعُرِق لَ اللهِ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ال

تر جمہ:۔اوربہر حال منفصلہ تو وہ ایسا قضیہ ہے جس میں تھم لگایا گیا ہودو چیز وں کے درمیان منافات کا موجبہ میں اور دو چیز وں کے درمیان منافات کے نہ ہونے کا سالبہ میں۔

فصل: شرطید منفصلہ تین قسم پر ہاں گئے کہ اگر شرطیہ منفصلہ میں تھم لگایا گیا ہودو

انبتوں کے درمیان منافات یا عدم منافات کا صدق و کذب دونوں میں اکشے تو منفصلہ حقیقیہ ہے جیسے

تو کے ھندا العدد اما زوج او فود پس نہ تو زوجیت دفردیت کا کسی عدر معین میں جع ہونامکن ہے

ادر نہ ہی اٹھ جانا۔ اور اگر صرف صدق کے اعتبار سے منافات یا عدم منافات کا حکم لگایا گیا ہوتو وہ مانعة

الجمع ہے جیسے تیراقول ھندا السمنی اما شہوا او حجوا پس ممکن نہیں ہے کہ کوئی معین تی پھر بھی ہو

اور درخت بھی۔ اور بیمکن ہے کہ وہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہوا در اگر صرف کذب کے اعتبار سے

منافات یا عدم منافات کا حکم لگایا گیا ہوتو وہ مانعة الخلو ہے جیسے قائل کا قول امسا ان یہ کسون زید فی

البحو او لا یغر ق پس ان دونوں کا اٹھ جانا ہایں صورت کہ زید سمندر میں تو نہ ہوا در غرق ہوجائے ہوال

ہماوران دونوں کا کہ خے ہونا محال نہیں ہایں صورت کہ دوسمندر میں ہوا درغرق بھی نہ ہو

تشرق کے:۔اس عبارت میں شرطیہ کی دوسری قسم شرطیہ منفصلہ کی تعریف اور تقسیم کرر ہے ہیں۔

مسری ۱۰۰ نظری برات می مرطیدی دوسری م سرطید مقصله ی مرایف اور میم کرر ہے ہیں۔ قضیہ منفصلہ وہ ہے جس میں دو چیز ول کے درمیان جدائی کے ثبوت یا نفی کا حکم ہوجیسے ھا العدد اما زوج او فرد ۔ پھرقضیہ شرطیہ منفصلہ تین قشم پر ہے (۱) حقیقیہ (۲) ما نعنہ الجمع (۳) ما نعنہ الخلو۔

حقیقید: مقدم اور تالی کے درمیان جدائی صد قانجی ہوا در کذبا بھی ۔ یعنی دونوں نسبتوں کا جمع ہونا بھی محال ہوا دردونوں کا اٹھ جانا بھی محال ہو بلکہ ان دو میں سے ایک ضرور ہوجیسے ہذا المعدد اما زوج محال ہواندونوں کی عدد بین سے ایک ضرور ہوجیسے ہذا المعدد اما زوج او فسرد (بیعدد جفت ہے باطاق) جفت اور دونوں کسی عدد میں اکٹھے بھی نہیں ہوسکتے اور دونوں کسی عدد سے اٹھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہرعد دزوج ہوگایا فردیعنی زوجیت اور فردیت کاعدد سے ارتفاع واجتماع عدد سے اٹھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہرعد دزوج ہوگایا فردیعنی زوجیت اور فردیت کاعدد سے ارتفاع واجتماع

وونون محال ہیں۔

مانعة الجمع: مقدم اور تالى كے درميان جدائى فقط صدقا ہولينى سيج آنے ميں جدائى ہوليعنى دونوں الحصے نہ ہوسكيں البتة دونوں المحصكيں جيسے هذاالشي اما شجر او حجو (بيثى درخت ہے يا پھر)اب يہاں شجر ادر حجر ايک چيز ميں اکشھے تو نہيں ہوسكتے البتة ايبا ہوسكتا ہے كہ كوئى چيز نہ شجر ہونہ حجر ہو بلكہ كوئى اور شى مثلا كتاب ہو

مانعة المخلو: مقدم اورتالی کے درمیان جدائی فقط کذبا ہوصد قاجدائی نہ ہوئینی دونوں ایک جگہ جمع تو ہوئیں مگراٹھ نہ سکیں جیسے اما ان یہ کون زید فی البحر او لا یغرق (یا توزید دریا میں ہے یا ڈوب نہیں رہا) اس مثال میں دونوں کا ایک جگہ جمع ہونا محال نہیں ہے کیونگہ یہ ہوسکتا ہے کہ زید سمندر میں ہو اور ڈوب نہ رہا ہواور ان دونوں کا ارتفاع (اٹھ جانا) محال ہے کیونکہ ایسانہیں ہوسکتا کہ زید دریا میں نہ ہو اور ڈوب رہا ہو کیونکہ ڈو ہے گاتھتی بغیر دریا کے نہیں ہوسکتا۔

فَصُلْ: اللهُ مَنْفَصِلَةُ بِاقُسَامِهَا الثَّلْثَةِ قِسُمَانِ عِنَادِيَةٌ وَ إِيِّفَاقِيَةٌ وَ الْعِنَادِيَةُ عِبَارَةٌ عَنَ اللهُ عِبَارَةٌ عَنَ اَنُ يَكُونَ فِيهِ عَنْ اَنْ يَكُونَ فِيهِ التَّنَافِي بَيْنَ اللهُ وَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اَنْ يَكُونَ فِيهِ التَّنَافِي بَمُجَرَّدِ الْإِيِّفَاقِية عِبَارَةٌ عَنْ اَنْ يَكُونَ فِيهِ التَّنَافِي بِمُجَرَّدِ الْإِيِّفَاق

ترجمہ: فصل: قضیہ منفصلہ اپنی نتنوں قسموں کے ساتھ دوشم پر ہے عنادیہ اور اتفاقیہ۔اور عنادیہ اس قضیہ کانام ہے جس میں دوجزؤں کے مابین منافات ان کی ذات کی وجہ سے ہو۔اور اتفاقیہ نام ہے اس قضیہ کا جس میں منافات محض اتفاقی ہو۔

تشری : - یہاں سے مصنِّف قضیہ منفصلہ کی ایک اور تقتیم کرر ہے ہیں -

تضیه منفصله چاہے هیقیه بوء مانعة الجمع یا مانعة الخلو بواس کی دوشمیں ہیں ﴿ ا ﴾ عنادیہ ﴿ ٢ ﴾ اتفاقیه۔ عنادیہ: ۔ جس میں دوچیزوں کے درمیان اختلاف ذات کے تقاضے کی دجہ سے ہوجیسے هذا العدد اما زوج او فرد (بیعدد جفت ہے یا طاق)۔ اتفاقیہ: ۔ دوقضیوں کی ذات جدائی کا تقاضانہ کرے بلکدان مين اتفا قاجد الى موكئ موجية زيد اما كاتب واما ظالم (زيدكاتب إظالم)\_

فَصُلِّ : إِعْلَمُ أَنَّهُ كَمَا يَنُقَسِمُ الْحَمُلِيَّةُ إِلَى الشَّخُصِيَّةِ وَالْمَحُصُورَةِ وَالْمُهُ مَلَةِ كَذَٰلِكَ الشُّرُطِيَّةُ تَنُقَسِمُ اللَّي هٰذِهِ ٱلاَ قُسَامِ الَّا اَنَّ الْقَضْيَةَ الطُّبُعِيَّةَ لاَ تُتَصَوَّرُ هَهُنَا ثُمَّ التَّقَادِيرُ فِي الشَّرُطِيَّةِ بِمَنْزَلَةِ الْآفُرَادِ فِي الْحَمُلِيَّةِ فَإِنْ كَانَ الْحُكُمُ عَلَى تَقُدِيْرٍ مُعَيَّنٍ وَوَضُعِ خَاصِّ سُمِّيَتِ الشَّرُطِيَّةُ شَخُصِيَّةٌ كَقَوْلِنَا إِنُ جِئْتَنِي الْيَوُمَ ٱكُومُكَ وَإِنْ كَانَ الْحُكُمُ عَلَى جَمِيْعِ تَقَادِيْرِ الْمُقَدَّمِ سُمِّيَتُ كُلِّيَّةً نَحُو كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا وَإِنْ كَانَ الْحُكُمُ عَلَى بَعُضِ التَّقَادِيْرِكَانَتُ جُزُئِيَّةً كَمَا فِي قَولِنَا قَدْ يَكُونُ إِذَا كَانَ الشَّيُّ حَيُوانًا كَانَ إِنْسَانًا وَإِنْ تُرِكَ ذِكُرُ التَّقَادِيْرِ كُلُا وَ بَعُضًا كَانَتُ مُهُمَلَةً نَحُو اِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيُوانًا ترجمہ: فصل: توجان لے کہ جیسے قضیہ حملیہ شخصیہ محصورہ اور مہملہ کی طرف تقیم ہوتا ہے اسی طرح قضيه شرطيه بھی ان اقسام کی طرف تقسیم ہوتا ہے گر قضیہ طبعیہ کا یہاں تصور نہیں ہوسکتا بھر تقادیر ( احوال ) تضیہ شرطیہ میں جمز لہ افراد کے بیں قضیہ حملیہ میں پس اگر تھم سی معین تقدیر اور کسی خاص وضع پر ہوتو اس کا نام شرطی شخصیه رکھاجاتا ہے جیسے ہاراقول ان جسئتنسی الخ (اگرا ج تومیرے پاس آ پگا تومیں تیرا اكرام كرون كا) اوراكر حكم مقدم كى سب تقديرون برجوتواس كانام كليدركها جاتا ہے جيسے كلما كانت الشهه الخ (جب بهي سورج طلوع بوگاتو دن موجود بوگا) اورا گرتهم بعض نقادير پر بهوتو وه شرطييه جزئيه بي جيسے مارے اس قول ميں قديكون اذا الخ (مجھى موتا ہے كہ جب كوئى شى حيوان موتووه انسان مو)اورا گرچھوڑ دیا گیا ہوبعض اور کل تقادیر کاذکر تو وہ قضیہ مہلہ ہے جیسے ان کان زید الخ (اگر زيدانسان ہوگاتو حيوان ہوگا)

تشری : اس نصل میں نضیہ شرطیہ کی ایک اور تقسیم کررہے ہیں۔ جس طرح نضیہ حملیہ کی تقسیم شخصیہ،
محصورہ اور مہملہ کی طرف ہوتی تھی اس طرح نضیہ رطیہ بھی ان اتسام کی طرف منقسم ہوتا ہے فرق صرف
اتنا ہوگا کہ قضیہ حملیہ میں تھم افراد پر ہوتا ہے مگر قضیہ شرطیہ میں تھم احوال میں ہوتا ہے جن کو تقادیر کہتے ہیں

تحنة المنطور

اورتقادىرى كوئى طبيعت نہيں ہوتى اس لئے قضيہ شرطيہ ميں ميتم قضيہ شرطيہ طبيعيہ نہيں ہوتى۔

وجه جصر: تضيه شرطيه مين عم كى حالت معين پرلگايا جائگايا غير معين پر اگر حالت معين پر گيرة اس كو قضية شخصيه كهيل گي جين ان جسنت بى البوم اكو مك اوراگر حكم حالت غير معين پر لگيرة بجركايت و جزئيت كو بيان كيا جائ قو بجرتمام احوال پر حكم موگايا بعض احوال پر اگر حكم تمام احوال پر حكم موگايا بعض احوال پر اگر حكم تمام احوال پر بهوتواس كوتفي شرطيه محصوره كليه كته بيل جين كلمها كهانت المشهمس طالعة كان النهاد موجود اوراگر حكم بعض احوال پر لگيرتواس كوتفي شرطيه محصوره جزئيد كته بيل جين قد يكون اذا كان الشي حيوانا كان انسانا اوراگر كليت و جزئيت كوبيان ندكيا جائتواس كوتفيه شرطيم مهمله كيته بيل جين ان كان انسانا كان حيوانا اور پهر برايك مين موجب اورسال به يمي موت شرطيم مهمله كيته بيل جي ان كان زيد انسانا كان حيوانا اور پهر برايك مين موجب اورسال به يمي موت موت مين ما شرطيم محصوره كليم البه (۱) شرطيه شخصيه موجب (۱) شرطيه شخصيه سالبه (۳) شرطيه محصوره كليم البه المي محموره جزئية مي موجب (۱) شرطيه محصوره جزئية مي مهمله موجب (۱) شرطيه محصوره جزئية مي مهمله موجب (۱) شرطيه محصوره كليم البه البه (۱) شرطيه محصوره جن مي موجب (۱) شرطيه محصوره جزئية مي مهمله موجب (۱) شرطيه محصوره جن مي مهمله موجب (۱) شرطيه محمله مهمله مهمله مهمله مي مهمله موجه مهمله معود معمله معود معالية معمله معود مي معرفية مهمله معرفية مي معرفية معرفية مهمله معرفية معرفية

فَصُلْ فِي ذِكُرِ اَسُوَارِ الشَّرُطِيَّاتِ: سُورُ الْمُوجِبَةِ الْكُلِيَّةِ فِي الْمُتَّصِلَةِ مَتَى وَ مَهُمَا وَكُلَّمَ اَ وَفِي الْمُنْفَصِلَةِ دَائِمًا وَسُورُ السَّالِبَةِ الْكُلِيَّةِ فِي الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنُ فَصِلَةِ لَيْسَ الْبَتَّةَ وَسُورُ الْمُوجِبَةِ الْجُزُئِيَّةِ فِيهِمَا قَدْ يَكُونُ وَسُورُ السَّالِبَةِ وَالْمُنُ فَصِلَةِ لَيْسَ الْبَتَّةَ وَسُورُ الْمُوجِبَةِ الْجُزُئِيَّةِ فِيهِمَا قَدْ يَكُونُ وَسُورُ السَّالِبَةِ الْمُحَرُئِيَّةِ فِيهِمَا قَدْ يَكُونُ وَسُورُ السَّالِبَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

تشری : - جس طرح نصنیه جملیه مین محصورات اربعه بوتے ہیں ای طرح نصنیه شرطیه میں بھی محصورات اربعه بوتے ہیں ای طرح نصنیه شرطیه میں بھی محصورات اربعه بوتے ہیں اور جسیا کہ وہاں کلیت وجزئیت کو بیان کرنے کیلئے سور ہوتے ہیں ایسے ہی یہاں بھی سور ہوتے ہیں ۔ اس فصل میں انہی اسوار کو بیان کیا جارہ ا ہے ۔ قضیہ شرطیه میں بعض جگہ منفصله اور متصلہ کے سور مختلف بھی ہوتے ہیں جن کی تفصیل ہے ۔

(۱) موجبه کلیم تصلک تین سور بین میمااور کلما بیسے کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجبه کلیم تصلک کاسور دائما ہے جسے دائما اما الشمس طالعة او النهار الاموجود یامتی اور مهما اور موجبہ کلیم تصلہ اور منفصلہ دونوں کا ایک بی سور لیس البتة ہے جسے لیس البتة اذا کانت الشمس طالعة فاللیل موجود (۳) موجبہ برزئیم تصله اور منفصلہ دونوں کا سور قدیکون ہے جسے متصلہ کی مثال قدیکون ہے جسے متصلہ کی مثال قدیکون ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجود منفصلہ کی مثال قدیکون اما الشمس طالعة او اللیل موجود (۳) سالبہ برئیکا منفصلہ اور متصلہ سورقد الایکون ہے اور موجبہ کلیہ کے اسوار پر آگریس داخل کردیا جائے تو بھی سالبہ برئیکا سور بن جاتا ہے جسے لیس کلما و مهما و متی کانت الشمس طالعة فالنهار موجود۔

فائدہ: قضیہ متصلہ میں لو ،ان ،اذا موجود ہوں تو وہ قضیہ مہلہ ہوگا اور منفصلہ میں اگر اھا اور اوموجود ہوں تو وہ مہلہ ہوگا یہ مہلہ کی بہجان ہے۔

فَصُلَّ: طَرُفَا الشَّرُطِيَّةِ اَعْنِى الْمُقَدَّمَ وَالتَّالِى لَا حُكُمَ فِيهِمَا حِيْنَ كُونِهِمَا طَرُفَيْنِ وَبَعُدَ التَّحْلِيُلِ يُمُكِنُ اَنْ يَعْتَبَرَ فِيهِمَا حُكُمٌ فَطُرُفَاهَا إِمَّا شَبِيهَتَانِ بَحَمُلِيَّتَيْنِ طَرُفَيْنِ وَبَعُدَ التَّحْلِيُلِ يُمُكِنُ اَنْ يَعْتَبَرَ فِيهِمَا حُكُمٌ فَطُرُفَاهَا إِمَّا شَبِيهَتَانِ بَحَمُلِيَّتَيْنِ اَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ عَلَيْكَ بِالسِّيْخُواجِ الْاَمُفِلَةِ اللهَ مُلِيَّةَ فِي اللهَ عَلَيْكَ بِالسِّيْخُواجِ الْاَمُفِلَةِ اللهَ مُلِيَّةَ فَي اللهُ عَلَيْكَ بِالسِّيْخُواجِ الْاَمُفِلَةِ اللهَ مُولَةَ مُمُنِينَ بَوْتَا مِن عَلَى وَقَتَ فَي اللهُ وَمُعْلِينَ بَولَ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْكَ بِاللهِ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْكَ بِاللهِ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْكَ مِلْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَّالَ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلِي اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَا الللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

کے۔ تجھ پرلازم ہےامثلہ نکالنا۔

تشری : قضیہ شرطیہ دو قضیوں سے مل کر بنتا ہے جب وہ دونوں مل جاتے ہیں تو وہ ایک ہی بن جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ دونوں قضیے حملیہ ہوں بلکہ وہ دونوں حملیہ بھی ہوسکتے ہیں اور متصلہ منفصلہ بھی اور مختلف بھی ۔ تین کو تین سے ضرب دینے سے عقلی طور پر نواحمال بنتے ہیں پھر قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا یا منفصلہ نوکودو سے ضرب دینے سے عقلی طور پر اٹھارہ احمال بنتے ہیں نواحمال قضیہ متصلہ کے اور نومنفصلہ کے مرمنفصلہ میں تین احمال محض عقلی ہیں کیونکہ قضیہ منفصلہ میں مقدم اور تالی کی تقدیم و تا خیر سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح بقیہ پندرہ احمالات ہیں ان سب کو بمع امثلہ ذکر کیا جا تا ہے۔

﴿متصلات كاحمالات

| امثله                                                       | تالى            | مقدم   | تمبر |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| كلما كان هذا الشئ انسانافهو حيوان                           | حمليه           | حمليه  | 1    |
| ان كان كلما كان الشئ انسانافهو حيوان فكلما لم يكن الشئ      | متصله           | متصله  | ۲    |
| حيوانا لم يكن انسانا                                        | ·               |        |      |
| كلما كان دائما ان يكون هذا العدد زوجا او فردا فدائما اما ان | منفصليه         | منفصله | ۳    |
| یکون منقسما بمتساویین او غیر منقسم                          |                 |        |      |
| ان كان طلوع الشمس علة لوجود النهار فكلما كانت الشمس         | متصله           | حمليه  | ٠    |
| طالعة فالنهار موجود                                         |                 |        |      |
| ان كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فطلوع            | حمليه           | متعله  | ۵    |
| الشمس علة لوجود النهار                                      |                 |        |      |
| ان كان هذا عددا فهو دائمااما وج او فرد                      | منفصله          | حمليه  | ۲    |
| كلما كان هذا اما زوج اوفرد كان هذا عددا                     | مملية           | منفصلہ | 4    |
| ان کان هذا عددا فهو دائمااما و ج او فرد                     | منفصله<br>حملية | •      | 4    |

| ان كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فدائمااما ان | منفصله | متصله  | ٨ |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|---|
| يكون الشمس طالعة واما ان لايكون النهار موجود ا          |        |        |   |
| كلما كان دائما اما ان يكون الشمس طالعة واماان لا يكون   | متصله  | منفصله | q |
| النهار موجودا فكلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود      |        |        |   |

منفصلات ﴾

|                                                           | ·          |        |      |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------|------|
| امثله                                                     | <b>J</b> t | مقدم   | تمبر |
| هذا العدد اما ان يكون زوجا اوفردا                         | حمليه      | حمليه  | 1    |
| اما ان يكون ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود واماان      | متصله      | متصله  | ۲    |
| يكون ان كانت الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا             | -          |        |      |
| دائما اماان يكون هذا العدد زوجا اوفردا واما ان يكون       | منفصله     | منفصله | ۳    |
| هذاالعدد لا زوجا ولا فردا                                 |            |        |      |
| دائما اماان لايكون طلوع الشمس علة لوجود النهارواما ان     | متصله      | حمليه  | ۳    |
| يكون كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا              |            |        |      |
| اماان يكون هذاالشئ ليس عددا واما ان يكون اما زوجا او فردا | منفصلہ     |        |      |
| دائما اماان يكون كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود      | منفصلہ     | متعله  | ٧,   |
| واما ان يكون الشمس طالعة واماان لا يكون النهار موجودا     |            |        |      |

فَصُلُ: وَإِذْ قَدُ فَرَغُنَا عَنُ بَيَانِ الْقَضَايَاوَ ذِكُرِ اَقْسَامِهَا الْآوَلِيَّةِ وَالثَّانُوِيَّةِ فَا فَنَعُولُ مِنْ اَحْكَامِهَا التَّنَاقُضُ وَالْعُكُوسُ فَلْنَعُقِدُ فَحَانَ لَنَا اَنُ نَذُكُرَ شَيْئًا مِنُ اَحْكَامِهَا فَنَقُولُ مِنْ اَحْكَامِهَا التَّنَاقُضُ وَالْعُكُوسُ فَلْنَعُقِدُ لِيَهَا أَصُولًا

ترجمہ: فصل: اور جب ہم فارغ ہو بھے تضایا اور ان کی اقسام اولیہ اور ثانویہ کے ذکر کرنے سے تو ہمارے کے وقت آگیا ہے کہ ہم ان کے بچھا حکام ذکر کریں ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان تضایا کے احکام میں سے تناقش کے وقت آگیا ہے کہ ہم ان کے بچھا حکام ذکر کریں ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان تضایا کے احکام میں سے تناقش

اورعکوس ہیں چنانچہ ہم ان کو بیان کرنے کیلئے چند فصول منعقد کرتے ہیں اور ان فصول میں چند اصول ذکر کرتے ہیں۔

تشریخ:۔ای فصل میں مصنف صرف ربط ذکر فرمار ہے ہیں کہ قضایا کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اصل بعد ہم ان قضایا کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اصل بعد ہم ان قضایا کے بعض احکامات یعنی تناقض اور عکوس کی بحث شروع کررہے ہیں اس کے بعد اصل مقصود یعنی قیاس اور ججت کو بیان کریں گے۔

فَصُلٌ : اَلتَّنَاقُ صُ هُ وَإِخْتِلاً ثُ الْقَصْيَتَيُنِ بِالْإِيُجَابِ وَالسَّلْبِ بِحَيْثُ يَ قَتَضِى لِلدَّاتِهِ صِدُقُ اَحَدِهِمَا كِذُبَ الْانْحُرى اَوْ بِالْعَكْسِ كَقَوْلِنَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَزَيْدٌ لَيُ تَصَى لِلدَّاتِهِ صِدُقُ اَحَدِهِمَا كِذُبَ الْانْحُرى اَوْ بِالْعَكْسِ كَقَوْلِنَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَزَيْدٌ لَيُ سَعِينَ الْمَخْصُوصَتِيْنِ وَحُدَاتٌ ثَمَانِيَةٌ لَيُسَ بِقَائِمٍ وَشُوطَ لِتَحَقَّقِ التَّنَاقُضِ بَيْنَ الْقَضْيَتِيْنِ الْمَخْصُوصَتِيْنِ وَحُدَاتٌ ثَمَانِيةٌ فَلَيْتَ اللَّهَ وَحُدَةُ الْمَوْضُوعِ وَحُدَةُ الْمَحْمُولِ وَحُدَةُ الْمَكَانِ وَحُدَةُ الزَّمَانِ وَحُدَةُ الرَّمَانِ وَحُدَةُ الرَّمَانِ وَحُدَةُ الرَّمَانِ وَحُدَةُ الْإِصَافَةِ وَقَدِ وَحُدَةُ الْمُعَلِينِ الْمَيْتُ لِيَعْنَ اللَّهُ وَحُدَةً الْإِصَافَةِ وَقَدِ المُتَعْمَعَتُ فِي هُلَيْنِ الْبَيْتَيُنِ بَيْتُ

ور تأقش بشت وصدة شرط دال المهم وصدة موضوع ومجول ومكال ومكال وصدة شرط واضافت و جزء وكل المهم توة وقعل است در آخرزمال فارذَا احتَدَ فَيْهَا فِيهُا لَهُ تَتَنَاقَضَا نَحُو زَيْدٌ قَائِمٌ وَعَمُرٌو لَيْسَ بِقَائِمٍ وَزَيُدٌ قَاعِدٌ وَزَيُدٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ آى فِي البُّوقِ وَزَيُدٌ لَيْسَ بِنَائِمٍ آى فِي النَّهَارِ وَزَيُدٌ مُتَحَرِّكُ الْاصَابِعِ آى بِشَرُطِ كُونِهِ عَيْرَ كَاتِبٍ وَالْخَمُولُ فِي كَاتِبًا وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمُتَحَرِّكِ الْاصَابِعِ آى بِشَرُطِ كُونِهِ عَيْرَ كَاتِبٍ وَالْخَمُولُ فِي كَاتِبًا وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمُتَحَرِّكِ الْاصَابِعِ آى بِشَرُطِ كُونِهِ عَيْرَ كَاتِبٍ وَالْخَمُولُ فِي اللَّذِي مُسُكِرٍ فِي اللَّذِي مُسُكِرٍ فِي اللَّذِي مُسُكِرٍ أَى بِالْفِعُلِ وَالزَّنُحِيُّ السُودُ اللَّذِي مُسُكِرٌ آى بِالْفِعُلِ وَالزَّنُحِيُّ السُودُ اللَّيْ مُسُكِرٌ آى بِالْفِعُلِ وَالنَّ وَمُكُولُ وَلَيْدٌ اللَّهِ اللَّذِي مُسُكِرٌ اللَّيْ اللَّذِي مُسُكِرٌ اللَّهُ وَلَيْدٌ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْدٌ اللَّهُ وَلَيْدٌ اللَّهُ مُولُ لِيَعْمُ وَلَيْدُ الْمُولُ وَلَيْدُ اللَّهُ وَلَيْدٌ اللَّهُ وَلَيْدٌ اللَّهُ وَالزَّنُ مُ مِنْ لِيَعْمُ اللَّهُ وَالْوَالِيُ وَحُدَةُ الْمُوسُوعِ وَالْمَحُمُولِ الْمَوْمُ وَ وَالْمَحُمُولِ الْمَاسُودَ وَلَيْدُ اللَّهُ وَالْمُوسُوعِ وَالْمَحُمُولِ الْمَاسُودَ وَالْمَحُمُولِ الْمَاسُودَ وَالْمَحُمُولُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلَاللَّهُ وَالْمُوسُوعِ وَالْمَحُمُولُ اللَّهُ وَلَيْدُوا اللَّهُ وَالْمُوسُوعِ وَالْمَحُولُ وَلَيْدُ اللَّهُ وَلَيْدُ الْمُوسُوعِ وَالْمَحُولُ الْمَعُولُ الْمُوسُوعِ وَالْمَحُولُ الْمُوسُوعِ وَالْمَحُولُ الْمُعَلِّيْكُ وَلَالَالْمُوسُوعِ وَالْمَعُولُ وَالْوَلُولُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلِي اللْمُوسُوعُ وَالْمُعُولُ وَلَيْلُولُ وَلِي الْمُعُولُ وَلِي اللْفُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوسُوعِ وَالْمَعُولُ وَلَولُولُولُ وَلِي اللْمُؤْمِ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَولُولُولُ وَلِي اللْمُوسُولُ وَلِي اللْمُوسُوعِ وَالْمُو

لِإنْدِرَاجِ الْبَوَاقِيُ فِيهِمَا وَبَعُضُهُمْ قَنَعُوا بِوَحُدَةِ النِّسْبَةِ فَقَطُ لِآنَّ وَحُدَتَهَا مُسْتَلُزِمَةٌ بِجَمِيْع الْوَحُدَاتِ

ترجمه: قصل: تناقض و هختلف مونا ہے دوقضیوں کا ایجا ب اور سلب میں اس طور پر کہان میں سے سی ایک قضیہ کاسچا ہونا اپنی ذات کی دجہ سے نقاضا کرے دوسر ہے قضیے کے جھوٹے ہونے کا یا اس کا برعکس (ایک کاجھوٹاہونادوہرے کے سے ہونے کانقاضا کرے)ہوجیسے ہماراقول زید قسائے (زید کھرا ہے)اور زید لیس بقائم (زیزہیں کھرا)اور دوخصوصہ قضیوں کے مابین تناقض کے ثابت ہونے کی شرط آٹھ وحد تیں ہیں کی تناقض ان کے بغیر ثابت نہ ہوگا(ا)وحدت موضوع (۲)وحدت محمول (٣) وحدت مكان (٧) وحدت زمان (٥) وحدت قوت وفعل (٢) وحدت شرط (١) وحدت جزوكل (٨) وحدت اضافت \_اور حقیق بیآ مھوں وحد تیں ان دوبیتوں میں جمع كی گئی ہیں \_ تناقض میں آٹھ وحد تیں تو شرط جان کہ وحدت موضوع ، محمول اور مکان وحدت شرط، اضافت اور جزو كل الله وحدت قوت وفعل اور آخر ميس وحدت زمان پس جب دوقضیے ان میں مختلف ہوں گے تو ان میں تناقض نہ ہو گا جیسے زید کھڑا ہے اور عمر نہیں کھڑا ہے اور زید بیٹا ہے اور زید کھڑ انہیں اور زیدموجود ہے لین گھر میں اور زیدموجود نہیں ہے لیعنی بازار میں، زید سونے والا ہے بعنی رات کے وقت اور زیدسونے والانہیں ہے بعنی دن کے وقت، اور زید انگلیوں کو حرکت دینے والا ہے بعنی بشرطیکہ وہ کا تب ہواور زید الگیوں کوحرکت دینے والانہیں ہے بشرطیکہ وہ کا تب نہ ہو، اور مشکیزے والی شراب نشہ آور ہے بعنی بالقوۃ اور مشکیزے والی شراب نشہ آور نہیں ہے لعنی بالفعل ،اور جبشی کالا ہے بعنی اس کاکل بدن اور جبشی کالانہیں ہے بعنی اس کاجزء میں مراد کیتا ہوں اس سے دانت ، اور زید باب ہے بعنی بکر کا اور زید باپ مہیں ہے بعنی خالد کا۔ اور بعض مناطقہ نے دو وحدتوں کیعنی وحدت موضوع اورمحمول پراکتفاء کیا باقی وحدتوں کےان دو میں داخل ہونے کی وجہ ہے۔ اور بعض مناطقہ نے صرف وحدت نسبت برہی قناعت کرلی کیونکہ وحدت نسبت تمام وحدات کو مستلزم ہے تشری :۔اس فصل میں مصنف تناقض کی بحث کررہے ہیں۔

تعریف تناقض: وہ دو تفیوں کا ایجاب اور سلب میں مختلف ہونا ہے اس طور پر کہ ان میں سے کسی ایک قضیہ کا سیاموں کا ایجاب اور سلب میں مختلف ہونا ہے اس طور پر کہ ان میں سے کسی ایک قضیہ کا سیامونا اپنی ذات کی وجہ سے دوسر سے قضیہ کے جھوٹے ہونے کا تقاضا کر سے یا اس کا برعکس (ایک کا جھوٹا ہونا دوسر سے کے سیچ ہونے کا تقاضا کرے) ہو۔

ا سویا تناقض اس اختلاف کو کہتے ہیں جس میں پانچ باتیں پائی جائیں (۱) دوقضیوں کے درمیان اختلاف ہود ومفردوں کے درمیان اختلاف نہ ہوجیسے شجر ولاشجران میں تناقض نہیں کیونکہ یہاں ير دومفر دوں ميں اختلاف ہے۔ (٢) دوقضيوں ميں سے ايک موجبداور دوسراسالبہ ہو۔اگر دوسالبہ کے درمیان یا دوموجبه کے درمیان اختلاف ہوگاتو تناقض نہ ہوگا جیسے کل انسان حیوان و کل انسان كاتب ان ميں اختلاف تو ہے ليكن دونوں موجبہ ہيں اس لئے تناقض نہيں ہے۔ (٣) دونوں ميں سے ا يك سيااوردوسراجهوتا هو \_اگر دونول جهو نے ہول يا دونول سيچ هول نو تناقض نه ہوگا جيسے بسعسض المحيوان انسان و بعض المحيوان ليس بانسان بيرونول عيج بين حالا تكما يك كالمجموثا بونا ضروری ہے۔(۴) ہرایک کی ذات ہی بیتقاضا کرے کہاگر پہلاسچا ہےتو دوسراجھوٹا ہواورا گر دوسراسچا بية ببالمجعوثا مواكرذاتى تقاضانهيس بيتوتناقض نهروكا جيرزيد انسان وزيد ليس بناطق يهال بہلے تضیے کی ذات دوسرے کے جھوٹے ہونے کا تقاضانہیں کرتی بلکہ زید لیسس بناطق میں ناطق انسان کے معنی میں ہاس کئے پہلاسچا اور دوسراجھوٹا ہور ہاہے۔(۵)اس اختلاف میں آٹھ چیزوں میں وحدت بھی ہوتب تناقض ہوگا ورنہ ہیں ۔ان کو وحدات ثمانیہ کہتے ہیں اوران کو شاعر نے ایک شعر میں بند کیاہے

ور تناقض مشت وحدة شرط دال وحدة موضوع ومحمول ومكال وحدة موضوع ومحمول ومكال وحدة شرط واضافت جزو كل قوة وفعل است در آخرزمال ان تصول كي تفصيل بمع امثله احترازى درج ذيل نقشه مين ملاحظه فرمائين -

| 4 | ھ | از | احتر | 4110 | (نقشه |
|---|---|----|------|------|-------|
|   |   | _  |      |      |       |

| امثلہ احتر ازی (جن میں شرط نہ یائے جانے کی بتا پر تناقض نہیں ہے) | شرائط                | تمير                                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| زيد كاتب وعمرو ليس بكاتب                                         | موضوع ایک ہو         | 1                                      |
| زيد قائم و زيد ليس بقاعد                                         | محمول ایک ہو         | ۲                                      |
| زيد موجود في الداروزيد ليس بموجود في السوق                       | مكان ايك ہو          | ۳                                      |
| زيد متحرك الاصابع اى بشرط كونه كاتبا                             | شرطایک ہو            | ما                                     |
| وزيد ليس بمتحرك الاصابع اى بشرط كونه غير كاتب                    |                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| زید اب لعمرووزید لیس باب لبکر                                    | اضافت میں وحدت ہو    | ۵.                                     |
| الزنجي اسود اي كله والزنجي ليس باسود اي بعضه                     | بز ءوكل ميں وحدت ہو  | ٧                                      |
| الخمر في الدن مسكر بالقوقوالحمر في الدن ليس بمسكر بالفعل         | قوت وفعل میں وحدت ہو | Ż                                      |
| زيد نائم اي في الليل وزيد ليس بنائم اي في النهار                 | . ز مانهایک هو       | ۸                                      |

اعتراض: \_ آپ نے کہا کہ کل آٹھ پیزوں میں وحدت ہوگی تو تناقض ہوگا حالانکہ ان کے علاوہ اوراشیاء بھی ایسی ہیں جن میں وحدت لازی ہورنہ تناقض نہیں ہوتا مثلا آلدا یک ہوورنہ تناقض نہ ہوگا جیسے زید کہ اس بی بالقلم الترکی اس میں جیسے زید کہ اس بالقلم الترکی اس میں تناقض نہ ہوگا جیسے المنہ جار عامل ای للسلطان و النجار تناقض نہ ہوگا جیسے المنہ جار عامل ای للسلطان و النجار لیس بعامل ای لزید ، اس طرح تمیز ایک ہواور مفعول ایک ہوورنہ تناقض نہ ہوگا ان کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جن میں وحدت لازی ہے ان کو کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟

جواب ﴿ الله : \_ به متقد مین کا ند ب ہے وہ فرماتے ہیں کہ بقیدتمام اشیاء بھی ہماری ایک قید میں آ جاتی ہیں کہ شرط ایک ہو۔ کیونکہ آلہ ہمین ،علت اور مفعول بہ وغیرہ بیشرط کے من میں آ جاتے ہیں۔ جواب ﴿ ٢﴾ : \_ بعض متاخرین کا ند ہب بیہ ہے کہ موضوع اور محمول میں وحدت ہو بقیدتمام چیزیں جو

موضوع کے ساتھ ہیں وہ اس میں آجائیں گی اور جو چیزیں محمول کے ساتھ ہیں وہ محمول کے شمن میں آجائیں گی ۔ جواب ہو سا کھی: بعض متاخرین کا ندہب ہیہ ہے کہ نسبت حکمیہ ایک ہواور بقیہ تمام شرائط اس نسبت حکمیہ کے تحت میں اجائیں گی اور ان کوالگ الگ شرط بنانے کی ضرورت نہیں۔

فَصُلُ: لابُدَّ فِي التَّنَاقُضِ فِي الْمَحُصُورَتَيُنِ مِنُ كَوْنِ الْقَضْيَتَيُنِ مُخْتَلِفَتَيُنِ فِي الْمَحُصُورَتَيُنِ مِنُ كُونِ الْقَضْيَتَيُنِ مُخْتَلِفَتَيُنِ فِي الْكَيِّمَ اَعُنِي الْكُلِّيَةَ وَالْجُزُئِيَّةَ فَإِذَاكَانَ اَحَدُهُمَا كُلِّيَّةً تَكُونُ اللَّحُرِي جُزُئِيَّةً لِلاَنَّ اللَّكِيِّ اللَّكِيِّ اللَّكِيِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُولُولُ الللَّهُ الللْمُولُولُ الللْمُولُولُ الللِي اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولُ الللْمُ اللللْمُولُولُ اللللْمُ اللللْمُولُولُ ا

تر جمہ: فصل : دومحصوروں میں تناقش کے لئے ضروری ہے کہ وہ دونوں قضیے کم یعنی کلیت وجزئیت میں مختلف ہوں ہی جب ان میں سے ایک کلیہ ہوتو دوسرا جزئیہ ہو کیونکہ دو کلیہ بھی جمو نے ہوجاتے ہیں جبیا کہ تو کیے کسل حیوان انسان والاشی من الحیوان انسان (ہر حیوان انسان ہو کو کی حیوان انسان وبعض حیوان انسان وبعض حیوان انسان وبعض الحیوان انسان وبعض میوان انسان جین اور ہوگا یہ ہرا سے مادہ میں جس میں موضوع اعم ہو

تشری : اس فصل میں بیبیان فرمارہ بین کہ دو تفنیہ محصورہ میں تناقش کیلئے ایک اور شرط بھی ہے کہ دونوں قفیوں میں کلیت اور جزئیت میں بھی اختلاف ہو کیونکہ بعض اوقات دو کلیہ جھوٹے ہوجاتے ہیں اور دوجزئیہ سے جا اور اور جزئیہ سے جا اور دوجزئیہ سے جا اور دوجزئیہ سے جا اور دوجزئیہ سے جا اور دوسرا جھوٹا ہواس لئے ان کے درمیان "کم" (کلیت وجزئیت) میں اختلاف ضروری ہے جیسے کے ل حیوان انسان اور لا شی میں الحیوان بانسان دونوں جھوٹے ہیں اور بعض الحیوان کیس بانسان میرونوں جھوٹے ہیں اور بعض الحیوان انسان اور بعض الحیوان کیس بانسان میرونوں سے ہیں ۔لیکن دوکلیکا جھوٹا ہونا اور دوجزئیکا

سچا ہونا ہمیشہ بیں ہوتا بلکہ صرف اس قضیہ میں ہوتا ہے جس کا موضوع اعم اور محمول اخص ہو۔

ترجمہ: اور ضروری ہے قضایا موجہ کے تناقض میں جہت کا مختلف ہونا ۔ پس ضرور یہ مطلقہ کی نقیض حمادہ موگا اور دائمہ مطلقہ کی نقیض مطلقہ عامہ ہوگا اور شروط عامہ کی نقیض حمید ممکن اور عرفی عامہ کی نقیض حمید مطلقہ ہوگا اور دائمہ مطلقہ کی نقیض مطلقہ عامہ ہوگا اور شروط عامہ کی نقیض کیلئے مزید ایک شرط کا ذکر کر رہے ہیں بسا لط کل آٹھ ہیں جن میں سے وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کی نقیض بیان نہیں کی جاتی کیونکہ بعض صورتوں میں معنی در سے نہیں ہوتا اس لئے مناطقہ کے ہاں وہ معتبر نہیں ہے جس کی تفصیل بری کتابوں میں ان شاء اللہ آپگی اور باتی چھی نقیض بیان کی جاتی ہے اور دو بسا لط ایسے ہیں جن کو فقط تناقض کے میں ان شاء اللہ آپگی اور باتی چھی نقیض بیان کی جاتی ہے اور دو بسا لط ایسے ہیں جن کو فقط تناقض کے میں ان شاء اللہ آپگی اور باتی چی کی نقیض بیان کی جاتی ہوئی کی دوسری چیز سے تین زمانوں حمید ہیں ہوا گئی دوسری چیز کی شوت دوسری چیز کیلئے یا ایک چیز کا نفی دوسری چیز سے تین زمانوں میں سے ایک زمانہ میں ہولیکن جب تک ذات موضوع ہے وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے میں سے ایک زمانہ میں ہولیکن جب تک ذات موضوع ہے وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے جب تک دات موضوع ہے وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے میں جب تک دات موضوع ہے وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے کی دات ہو سے کل کا تب ضاحک بالفعل مادام کا تبا (ہرکا تب ہنے والا ہے کی زمانے میں جب تک و کا تب ہے)

حینیہ مکنہ:۔جس میں ایک ٹی کا ثبوت دوسری ٹی کیلئے یا ایک ٹی کی نفی دوسری ٹی سے ممکن ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے جیسے کل کا تب ضاحک بالامکان العام مادام کا تبا (ہرکا تب ہننے والا ہے امکان عام کے طور پر جب تک وہ کا تب ہے)

موجہات کا تناقض: ۔اس کیلئے شرط بیہ کہ جہت ہرایک کی مختلف ہو درنہ تناقض نہیں ہوگا۔ ﴿الهضرور بیہ مطلقہ کی نفیض مکنہ عامہ آئیگی کیونکہ ضرور بیہ مطلقہ وہ ہے جس میں ایک چیز کا ثبوت یا نفی

ضروری طور پر ہوتی ہے اور ضرورة كاسلب امكان ہے اور يہي معنی مكنه عامه ميں بايا جاتا ہے اس لئے ضرور بيمطلقه كي نقيض مكنه عامه موكى جيسے كل انسان حيوان بالضرورة بيموجه كليرضرور بيمطلقه ہاں کی نقیض مکنه عامد سالبہ جزئے ہوگی لین بعض الانسان لیس بحیوان بالامکان العام \_ اور مكنه عامه كي نقيض ضرور بيم طلقه بوگى جيسے كل نار حارة بالامكان العام بيموجب كليه مكنه عامه ب اس كى نقيض ضرور بيم طلقه سالبه جزئية بوگى يعنى بعض النارليس بحار بالضرورة ـ ﴿٢﴾ دائمه مطلقه کی نقیض مطلقه عامه ہوگی کیونکہ دائمہ مطلقہ وہ ہے جس میں ایک پرز کا ثبوت دوسری چیز كيليّے يا ايك چيز كى نفى دوسرى چيز سے دائمى طور برہو جب تك ذات موضوع قائم رہے۔اس دوام كى نقیض لیعنی اس کا رفع بالفعل ہو گا کہ شوت دفعی تنین زمانوں میں ہے سی ایک زمانہ میں ہو ہمیشہ نہ ہو اوريممعنى مطقه عامه ميس بإياجاتا م جيسے كل فلك متحرك بالدوام بيموجه كليدائمه مطلقه ہاں کی نقیض سالبہ جزئے مطاقع عامہ ہوگی لین بعض الفلک لیس بمتحرک بالفعل ۔اور مطلقه عامه کی نقیض دائم مطلقه به وگی جیسے کل انسان ضاحک بالنعل بیموجبه کلیه مطلقه عامه ب اس كى نقيض سالبه جزئيد وائمه مطلقه، وكى يعنى بعض الانسان ليس بضاحك بالدوام ﴿ ٣﴾ شروطه عامه کی نقیض حیبیه ممکنه ہوگی کیونکه مشروطه عامه وہ ہے جس میں حکم ضروری ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے۔ تو اسکی نقیض اور رفع ہوگا کہ ضروری نہ ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے۔اوریہی معنی حیبیہ مکنہ کا ہے جبیبا کہ ابھی گز راہے ً مثلاكل كاتب متحرك الإصابع بالضرورة مادام كاتبا بيموجبكلية شروطه عامه بالك نقيض سالبه جزئية حييه مكنه موكى يعنى بعض الكاتب ليسس بمتحرك الاصابع بالامكان العام-ای طرح اس کابرعکس تعنی حیدیه مکنه کی نقیض مشر وطه عامه ہوگی۔ ﴿ ٣﴾ و فيه عامه كي نقيض حيبيه مطلقه هو گي كيونكه عرفيه عامه وه ہے جس ميں ايك چيز كا ثبوت يانفي جميشه ہمیشہ کیلئے ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے۔ اور دوام کا سلب بالفعل

ہاور بیعنی حیدیہ مطلقہ میں پایا جاتا ہا سائے عرفیہ عامہ کی نقیض حیدیہ مطلقہ ہوگی جیسے کل ساتب

متحرک الاصابع بالدوام مادام کاتبا بیر فیه عامه موجبه کلیه بال کی نقیض حیدیه مطلقه سالبه بزئیه و گاتب راورای بزئیه و گاتب راورای طرح اس کاالٹ یعنی بعض السکاتب لیس بمتحرک الاصابع بالفعل حین هو کاتب راورای طرح اس کاالٹ یعنی حیدیه مطلقه کی نقیض عرفیه عامه ہوگی رموجهات کے نقائض کی مفصل مثالیس نقشه میں ملاحظ فرمائیں

﴿ نقشه نقائض قضایا موجهه بسائط بمع امثله ﴾

| / man Cari                 |                              | DOUGH MAN DE  | Maria 7      |      |
|----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|------|
| مثال نقيض قضيه             | مثال اصل قضيه                | نام نقيض تضيه | نام تضيہ     | تمبر |
| بعض الانسان ليس بحيوان     | كل انسان حيوان بالضرورة      | مكندعامه      | ضرور بيمطلقه | ,    |
| بالامكان العام             |                              | ماليہ جزئيہ   | موجبه كليه   |      |
| لا شئ من الانسان بحيوان    | بعض الانسان حيوان            | مكنه غامه     | ضروربيمطلقه  | ۲    |
| بالامكان العام             | بالضرورة                     | سالبه كليه    | موجبه جزئيه  |      |
| بعض الانسان حجر            | لا شئ من الانسان بحجر        | مكنهعامه      | ضرور بيمطلقه | ۳    |
| بالامكان العام             | بالضرورة                     | موجبه جزئيه   | سالبه كلبير  |      |
| كل انسان حجربالامكان       | بعض الانسان ليس بحجر         | مكنهامه       | ضرور بيمطلقه | ۳    |
| : العام                    | بالضرورة                     | موجباكليه     | مالبہ جز ئیے |      |
| بعض الكاتب ليس             | كل كاتب متحرك الاصابع        | حيبيه مكنه    | مشروطهامه    | ۵    |
| بمتحرك الاصابع بالامكان    | بالضرورة مادام كاتبا         | مالبه جزئيه   | موجبه كليه   |      |
| العام حين هو كاتب          |                              |               |              |      |
| لا شئ من الكاتب            | بعض الكاتب متحرك             | حييهمكنه      | مشروطهعامه   | 4    |
| بمتحرك الاصابع بالامكان    | الاصابع بالضرورة مادام       | مالبه كليه    | موجبه جزئي   |      |
| العام حين هو كاتب          | كاتبا                        |               |              |      |
| بعض الكاتب ساكن الاصابع    | لاشئ من الكاتب بساكن         | ديد مكنه      | مشروطهامه    | 4    |
| بالامكان العام حين هو كاتب | الاصابع بالضرورة مادام كاتبا | موجبہ جزئیہ   | مالبەكلىي    |      |

| كل كاتب ساكن الاصابع       | بعض الكاتب ليس بساكن         | حيليه ممكنه | مشروطهامه    | ٨   |
|----------------------------|------------------------------|-------------|--------------|-----|
| بالامكان العام حين هو كاتب | الاصابع بالضرورة مادام كاتبا | موجبه كلبيه | مالبہ جز ئیے |     |
| بعض الفلك ليس              | كل فلك متحرك بالدوام         | مطلقه عامه  | دائمهمطلقه   | ٩   |
| بمتحرك بالفعل              |                              | مالبه جزئيه | موجبه كليه   |     |
| لا شئ من الفلك             | بعض الفلك متحرك              | مطلقه عامه  | وائمهمطلقه   | 10  |
| بمتحرك بالفعل              | بالدوام                      | سالبه كليه  | موجبه جزيئيه |     |
| بعض الفلك ساكن بالفعل      | لاشئ من الفلك بساكن          | مطلقه عامه  | دائمه مطلقه  | 14  |
|                            | بالدوام                      | موجبه جزئيه | سالبدكليه    |     |
| كل فلك ساكن بالفعل         | بعض الفلك ليس بساكن          | مطلقهعامه   | دائمه مطلقه  | Ir  |
|                            | بالدوام                      | موجبه كليه  | مالبه جزئيه  |     |
| بعض الكاتب ليس بمتحرك      | كل كاتب متحرك الاصابع        | حييه مطلقه  | ع فيه عامه   | 11  |
| الاصابع بالفعل حين هو كاتب | بالدوام مادام كاتبا          | مالبہ جزئیہ | موجبه كليه   |     |
| لاشئ من الكاتب بمتحرك      | بعض الكاتب متحرك             | حينيه مطلقه | عرفيه عامه   | ir. |
| الاصابع بالفعل حين هو كاتب | الاصابع بالدوام مادام كاتبا  | مالبهكليد   | موجيه جزئية  |     |
| بعض الكاتب ساكن الاصابع    | لا شئ من الكاتب بساكن        | حيديه مطلقه | عرفيهعامه    | 10  |
| بالفعل حين هو كاتب         | الاصابع باللوام مادام كاتبا  | موجبه برني  | سالبهكليد    |     |
| كل كاتب ساكن الاصابع       | بعض الكاتب ليس بساكن         | حيبيه مطلقه | ع فيهعامه    | 17  |
| بالفعل حين هو كاتب         | الاصابع بالدوام مادام كاتبا  | موجبه كليه  | سالبہ جزئیہ  |     |
| بعض الانسان ليس            | كل انسان متنفس بالفعل        | وائمهمطلقه  | مطلقه عامه   | 14  |
| بمتنفس بالدوام             |                              | ماليہ جزئي  | موجبركليه    |     |
| لاشئ من الانسان بمتنفس     | بعض الانسان متنفس بالفعل     | دائمه مطلقه | مطلقه عامه   | IA  |
| بالدوام                    | ·                            | سالبدكليد   | موجبه جزئيه  |     |

A ...

| بعض الانسان ضاحك       | لا شئ من الانسان بضاحك | وانمهمطلقه   | مطلقهعامه   | 19 |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------|----|
| بالدوام                | بالفعل                 | موجبہ جزئیہ  | مالبدكليه   |    |
| كل انسان ضاحك بالدوام  | بعض الانسان ليس        | دائمهمطلقه   | مطلقهعامه   | 14 |
|                        | بضاحك بالفعل           | موجبه كليه   | مالبدجز ئيه |    |
| بعض الانسان ليس بكاتب  | كل انسان كاتب بالامكان | ضرور بيمطلقه | مكنهامه     | 11 |
| بالضرورة               | العام                  | مالبدجزئي    | موجبه كليه  |    |
| لا شئ من الانسان بكاتب | بعض الانسان كاتب       | ضرور بيمطلقه | مكنهعامه    | 44 |
| بالضرورة               | بالامكان العام         | سالبدكليد    | موجبه برني  |    |
| بعض الانسان كاتب       | لا شئ من الانسان بكاتب | ضرور بيمطلقه | مكنهعامه    | 44 |
| بالضرورة               | بالامكان العام         | موجبه جزئيه  | سالبه كليه  |    |
| كل انسان كاتب بالضرورة | بعض الانسان ليس بكاتب  | ضرور بيمطلقه | مكنهعامه    | ** |
|                        | بالامكان العام         | موجباكليه    | سالبدجز تبي |    |

وَهَٰذَا فِي الْبَسَائِطِ الْمُوجَّهَةِ وَنَقَائِضُ الْمُرَكَّبَاتِ مِنْهَا مَفْهُومٌ مُّرَدَّدٌ بَيْنَ نَقِيُضَى بَسَائِطِهَا وَالتَّفُصِيلُ يُطُلَبُ مِنْ مُّطَوَّلاتِ الْفَنِّ

ترجمہ: یتفصیل قضایا موجہہ بسائط میں ہے اور قضایا موجہہ مرکبات کی نقیصیں وہ مفہوم ہیں جوان مرکبات کی نقیصیل قضایا موجہہ بسائط میں ہے اور قضایا موجہہ مرکبات کی نقیصیل فن معطق کی بڑی کتابوں سے مرکبات کے بسائط کی دونقیضوں کے درمیان تر دید کئے گئے ہوں اور تفصیل فن معطق کی بڑی کتابوں سے معلوم کی جائے

تشریخ: اس فصل میں مصنف مرکبات کے نقائض کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں۔
قضایا موجہ مرکبات کی نقیض نکا لنے کا طریقہ ہیہ ہے کہ اس کے دونوں اجزاء کی نقیض نکال کران دونوں
نقیفوں کوقضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ المخلوبنا کیں بعنی اسکے شروع میں امسااور درمیان میں اولگادیں تو
مرکب کی نقیض نکل آئیگی اس کی ممل تعصیل تو ان شاء اللہ مطولات میں آئے گی یہاں سمجھانے کیلئے
صرف ایک مثال ذکر کی جاتی ہے۔وہ یہ ہے کہ ہم شروطہ خاصہ بسالضرور ہ کے ل کا تب متحرک

الاصابع مادام كاتبا لادائما كي نقيض نكالناع بي بين اسكا پهلا بزء شروط عامه موجبكليه بهاور لادائما سے اشاره مطلقه عامه سالبه كليه كل طرف م يعنى لاشى من الكاتب بمتحرك الاصابع بالفعل سب سے پہلے اس كے دونوں اجزاء كي نقيض نكاليس كے پہلے بزء كي نقيض حييه مكن سالبہ بزئي المنابع بالله مكان العام حين هو كاتب آكى يعنى بعض الكاتب متحرك الاصابع باالامكان العام حين هو كاتب اور دوسر بيز كي نقيض دائم مطلقه موجبہ بزئي آئے كي يعنى بعض الكاتب متحرك الاصابع دائما اب الن دونوں نقيفوں كو نقية شرطيم مفصله مانعة الخلوبنا ئيں گرشروع شين اما اور درميان شين او لكاتب ليس بمتحرك الاصابع باالامكان العام حين هو كاتب او بعض الكاتب مسحرك الاصابع دائما يرفضي شروط خاصم وجبكليه كاتب او بعض الكاتب متحرك الاصابع دائما كي نقيض تيار ہوگئی۔

فَصُلْ: وَيُشَتَرَطُ فِي الْحُذِ نَقَائِضِ الشَّرُطِيَّاتِ الْإِيَّفَاقُ فِي الْجِنُسِ وَالنَّوْعِ وَ الْمُخَالَفَةُ فِي الْكَيُفِ فَنَقِيْضُ الْمُتَّصِلَةِ اللَّزُومِيَّةِ الْمُوجِبَةِ سَالِبَةٌ مُّتَّصِلَةٌ لُزُومِيَّةٌ وَنَقِيْضُ الْمُنْفَصِلَة عِنَادِيَةٌ وَهَكَذَا فَإِذَا قُلْتَ دَائِمًا كُلَمَا كَانَ الله الْمُنْفَصِلَةِ الْعِنَادِيَةِ الْمُوجِبَةِ سَالِبَةٌ مُنْفَصِلَةٌ عِنَادِيَةٌ وَهَكَذَا فَإِذَا قُلْتَ دَائِمًا كُلَمَا كَانَ الله فَع دَا وَإِذَا قُلْتَ دَائِمًا إِمَّااَنُ يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ وَوَجًا اَوْ فَرُدًا فَنَقِيْضُهُ لَيْسَ دَائِمًا إِمَّااَنُ يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ فَرُدًا

ترجمه: فصل: اور قضایا شرطیه کی نقیضوں کو حاصل کرنے میں جنس اور نوع میں متفق ہونا اور کیف (ایجاب وسلب) میں مختلف ہونا شرط ہے لیس متصالز و میہ موجبہ کی نقیض سالبہ متصالز و میہ اور منفصلہ عناویہ موجبہ کی نقیض سالبہ منفصلہ عناویہ ہوگی اور ایسے ہی معاملہ ہے جب تو کیے دائے ما کلما کان ۱ ب فیج د تو اس کی نقیض ہے ہوگی لیس کلما کان ۱ ب فیج د اور جب تو کیے دائما ما ان یکون هذا العدد زوجا او فردا ۔ العدد زوجا او فردا تو اس کی نقیض ہے ہوگی لیس دائما اما ان یکون هذا العدد زوجا او فردا ۔ العدد زوجا او فردا و شراطیس ہیں جنس اور نوع میں اتفاق ہواور کیف (ایجاب وسلب) میں اختلاف ہو جنس اور نوع ہے اصطلاحی جنس ونوع مراز ہیں ہیں بلکہ ہراویر والی چیز کوجنس اور نیج میں انتقال ہواور کیف (ایجاب وسلب) میں اختلاف ہو جنس اور نوع ہے اصطلاحی جنس ونوع مراز ہیں ہیں بلکہ ہراویر والی چیز کوجنس اور نیج

والی چیز کونوع کہا گیا ہے۔ جنس سے مراد متعلد اور منفصلہ بیں اور نوع سے مرادا تکی اقسام بیں۔ تو متعلد لزومیہ موجبہ کی نقیض متعلد لزومیہ سالبہ ہوگی اور منفصلہ عنادیہ موجبہ کی نقیض متعلد اتفاقیہ موجبہ کی نقیض متعلد اتفاقیہ موجبہ کی نقیض متعلد اتفاقیہ سالبہ ہوگی اور منفصلہ اتفاقیہ سالبہ ہوگی جیسے کلما کان اب فیج دیر تضیہ متعلد رومیہ موجبہ کلیہ ہے اسکی نقیض متعلد و وجا او فردا ہوگی یعنی لیس کلما کان اب فیج دیرائی طرح دائما اما ان یکون هذا العدد زوجا او فردا منفصلہ عنادیہ ہوگی یعنی لیس دائما اما ان یکون هذا العدد زوجا او فردا منفصلہ عنادیہ سالبہ کلیہ ہوگی یعنی لیس دائما اما ان یکون هذا العدد زوجا او فردا

فَصُلِّ: ٱلْعَكُسُ الْمُسْتَوِى وَيُقَالُ لَهُ الْعَكُسُ الْمُسْتَقِيْمُ آيُضًا وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَعُلِ الْحُزْءِ الْآوَلِ مِنَ الْقَضْيَةِ ثَانِيًا وَالْجُزْءِ النَّانِي اَوَّلا مَعَ بَقَاءِ الصِّدُقِ وَالْكَيْفِ فَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنْعَكِسُ كَنَفُسِهَا كَقَوُلِكَ لا شَيْ مِنَ الْإِنْسَان بِحَجَرِ يَنُعَكِسُ اللَّى قَولِكَ لا شَيْ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانِ بِذَلِيلِ الْخُلْفِ تَقُرِيُرُهُ أَنَّهُ لَو لَمُ يَصُدُقُ لاَ شَى مِنَ الْحَجرِ بِإنْسَانِ عِنْدَ صِدْقِ قَوْلِنَا لاَ شَى مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرِ لَصَدَقَ نَقِيهُ خُنهُ أَعُنِي قُولَنَا بَعُضُ الْحَجَرِ إِنْسَانٌ فَنَضُمُّهُ مَعَ الْاَصْلِ وَنَقُولُ بَعْضُ الْحَجَرِ إِنْسَانٌ وَلاَ شَيْ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ يُنْتِجُ بَعْضُ الْحَجَرِ لَيْسَ بِحَجَرٍ فَيَلْزَمُ سَلُبُ الشَّي عَنُ نَّفُسِهِ وَذَلِكَ مُحَالٌ وَالسَّالِبَةُ الْجُزُئِيَّةُ لاَ تَنْعَكِسُ لُزُومًا لِجَوَاذِ عُمُوم الْمَوْضُوع فِي الْحَمُلِيَّةِ وَ الْمُقَدَّمِ فِي الشَّرُطِيَّةِ مَثَلاً يَصُدُقَ بَعْضُ الْحَيُوانِ لَيْسَ بِإِنْسَان وَلَيْسَ يَصُدُقُ بَعُضُ الْإِنْسَان لَيْسَ بِحَيُوانِ وَالْمُوْجِبَةُ الْكُلِيَّةُ تَنْعَكِسُ إِلَى مُوجِبَةٍ جُزُئِيَّةٍ فَقَولُنَا كُلَّ إِنْسَانِ حَيُوانٌ يَنْعَكِسُ إِلَى قَوْلِنَا بَعُضُ الْحَيُوانِ إِنْسَانٌ وَ لا يَنْعَكِسُ إلى مُوجِبَةٍ كُلِيَّةٍ لِلاَّنَّهُ يَجُوزُ إَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولُ أَوِ التَّالِي عَامًّا كَمَا فِي مِثَالِنَا فَلا يَصَدُقُ كُلُّ حَيْوَانِ إِنْسَانٌ

مرجمہ: فصل عکس مستوی جس کوئٹس متنقیم بھی کہا جاتا ہے نام ہے قضیہ کے پہلے جز ،کودوسرااور

دوسرے کو پہلا بنادینے کاصدق اور کیف کو باتی رکھتے ہوئے بس سالبہ کلیہ کاعکس خودسالبہ کلیہ ہی کی مثل موكاجسے تيراقول لا شي من الانسان بحجو (كوئي انسان پھرنہيں ہے)اس كاعكس آئيكا تيرايةول لاشئ من الحجر بانسان (كوئى يقرانان بيس م)دليل خلفى كى وجهد وسك تقريريه مكد ا كرعكس لا شئ من الحجر بانسان بيانة عربوقت بياة في لا شئ مين الانسان بحجر ك تواس كانقيض يحي آرئے كى يعنى بعض الحجر انسان (بعض يقرانيان بير) پس بم اس كواصل كساته ملاكريول كبيل ك بعض الحجر انسان ولاشي من النسان بحجر تيجراً عدًا بعض المحجوليس بحجو (بعض پقر پقرنبيس) پس لازم آيگاشي كي اپي ذات سے في كرنا اوربي محال ہے۔ اور سالبہ جزئے کاعکس لازمی طور برنہیں آتا کیونکہ جائز ہے حملیہ میں موضوع اور شرطیہ میں مقدم كااعم بونا مثلابعض الحيوان ليس بانسان (بعض حيوان انسان بين بين) سيا إ اور بعض العدوان ليس بانسان (بعض انسان حيوان بين ) سيانبين عداورموجه كليه كاعكس موجه جزئية تام پس مار عقول كل انسان حيوان (برانان حيوان م) كاعس آيگامارايقول بعض المحيوان انسان (بعض حيوان انسان بين) اور موجبه كليه كاعكس موجبه كلينبين آيكا كيونكه ممكن ہے كہمول يا تالى عام مول جيما كہ مارى مثال ميں پس كل حيوان انسان (مرحيوان انسان ے) سیانہیں آئےگا۔

تشری بھتے تاقف کے بیان سےفارغ ہونے کے بعداس فصل میں عکس مستوی کو بیان کررہے ہیں تعریف عکس مستوی کو بیان کررہے ہیں تعریف عکس مستوی: ۔جس میں قضیے کے جزءاول کو ٹانی اور ٹانی کو اول بنادیا جائے لیکن صدق اور کیف کو باقی رکھتے ہوئے ۔ پھرا گرفضیہ جملیہ ہے تو محمول کو موضوع اور موضوع کو محمول بنا کیں گے اور اگر قضیہ شرطیہ ہے تو مقدم کو تالی اور تالی کو مقدم بنادیا جائے گاند کورہ شرا لکا کے ساتھ ۔

سوال: \_ آب نے مع بقاء الصدق کی قیدلگائی ہے مع بقاء الکذب کی شرط کیوں نہیں لگائی حالا نکہ تیسیر المنطق والے نے بیقید بھی لگائی ہے؟ جواب: دراصل کذب کی شرط لگانا صحیح نہیں ، کیونکہ اگر پہلا قضیہ ہے ہے تو عکس کا سچا ہونا ضروری ہے کین اگر پہلا قضیہ جھوٹا ہے تھیں کا جھوٹا ہونا ضروری نہیں جیسے کے للے حیو ان انسان جھوٹا ہے لین اس کا عکس بعض الانسان حیوان سچا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کھی قضے کولازم ہوتا ہے قضیہ طروم ہوتا ہے اور ملزوم کا صدق لازم ہے صدق کو چاہتا ہے اس لئے اصل قضیہ اگر سچا ہے تو عکس کا سچا ہونا بھی ضروری ہے لیکن انتفاء ملزوم سے انتفاء لازم ضروری نہیں کیونکہ لازم بھی ملزوم کے بغیر بھی پایا جاتا ہے لہذا اگر اصل جھوٹا ہے تو عکس کا جھوٹا ہونا ضروری نہیں ۔ اس کی مزید وضاحت ان شاء اللہ بڑی کتابوں میں آئے گی۔ وجہ تسمیمہ: ۔ اس کوعش مستوی اسلئے کہتے ہیں کہ اسکا عکس سید ھے طریقے سے نکالا جاتا ہے جبکہ عکس فیض نکا لئے کیلئے قضیہ کے اجزاء کی فقیض نکالئی پڑتی ہے جس کی تفصیل ان شاء اللہ اگلی قصل میں آئی گی۔ فقیض نکا لئے کیلئے قضیہ کے جی اس کنفسیا: ۔ مناطقہ محصورات اربعہ سے بحث کرتے ہیں اس لئے فالمسالم الکہ المکلیة تنعکس کنفسیا: ۔ مناطقہ محصورات اربعہ سے بحث کرتے ہیں اس لئے فالمسالم اللہ الکلیة تنعکس کنفسیا: ۔ مناطقہ محصورات اربعہ سے بحث کرتے ہیں اس لئے کہاں سے ان کے عکس کنفسیا: ۔ مناطقہ محصورات اربعہ سے بحث کرتے ہیں اس لئے کہاں سے ان کے عکس کنفسیا: ۔ مناطقہ محصورات اربعہ سے بحث کرتے ہیں اس لئے کہاں سے ان کے عکس کنفسیا کے ماتھ میں الدار کی بیاں سے ان کے عکس کونفسیا کے ماتھ میں الدار کی بیاں سے ان کے عکس کونفسیا کے ماتھ میں الدار کی بیاں سے ان کے عکس کونفسیا کے سے الدار کی بیاں سے ان کے عکس کونفسیا کے ماتھ میں الدار کی بیاں سے ان کے عکس کونفسیا کے میں الدار کی بیاں ہے دیں ہے میں کونفسیا کے میں کونفسیا کے میں کونفسیا کے میں کونفسیا کی میں کونفسیا کی میں کونفسیا کی کی کی کونفسیا کے میں کونفسیا کی کونفسیا کی کونفسیا کے میں کونفسیا کی کونفسیا کے میں کونفسیا کیا کہ کونفسیا کی کونفسیا کے میں کونفسیا کے میں کونفسیا کی کونفسیا کے میں کونفسیا کی کون

واله سالبہ کلیہ کا سرالبہ کلیہ آیگا جیسے لا شی من الانسان بحجر کاعلی لا شی من الدحجو بانسان آئے گا۔ دلیل: جب ہم میضوع کے ہر ہر فردسے محول کی فئی کررہے ہیں تولاز می طور پہم محول کے ہر ہر فردسے موضوع کی بھی فئی کرسکتے ہیں۔ اگر کوئی نہ مانے تو ہم دلیل خلفی سے اس کو طابت کریں گے۔ دلیل خلفی کا حاصل ہے ہے کہ ہماراعکس مان اوور نہ اس عکس کی فقیض مانو اگر نقیض بھی نہیں مانے تو ارتفاع نقیصیین لازم آئے گا جونا جا کڑے، جب نقیض کو مان لیا تو ہم اس نقیض کو اصل تفید کے ساتھ ملاکر شکل اول بنا کر نتیجہ تکالیں گے جو غلط فکلے گا اور بی غلط نتیجہ نقیض کو مانے کی وجہ سے آیا جب نقیض غلط ٹابت ہوگی تو عکس خود بخو د ٹابت ہو جائے گا جیسے مثال نہ کور میں ہم کہیں گے کہ لا شی مین العجو بانسان مان لوور نہ اس کی نقیض مانو بیسالبہ کلیہ ہے اس الانسان بحجو کا عکس لا شی من الحجو بانسان مان لوور نہ اس کی نقیض مانو بیسالبہ کلیہ ہے اس کے اس کی نقیض مانو بیسالبہ کلیہ ہے اس کی نقیض مانو بیسالبہ کلیہ ہے اس کری بنا کرشکل اول تیار کر کے نتیجہ تکالیں گے اس طرح (صنری) بسعد من الحجو انسان اور کری کا کہ من الانسان بحجو ہوگا مداوسل گاگرانے کے بعد نتیجہ نکلے گا بعض الحجو انسان اور کری کا کہ من الانسان بحجو ہوگا مداوسل گاگرانے کے بعد نتیجہ نکلے گا بعض الحجو انسان اور کری کا کہ من الانسان بحجو ہوگا مداوسل گاگرانے کے بعد نتیجہ نکلے گا بعض الحجو

لیس بحجو (بعض پھر پھر پھر ہیں) یہ نتیجہ غلط اور باطل ہے کیونکہ اس میں سلب الشی عن نفسہ (شی کا اپنی ذات سے سلب) کی خرابی لازم آتی ہے اور بیہ بطلان عکس کی نقیض ماننے کی وجہ سے ہوا معلوم ہوا کہ جارا عکس صحیح ہے۔

سوال: آپ نے سالبہ کلیہ کومقدم کیوں کیا حالانکہ موجبہ افضل ہونے کی وجہ سے پہلے فدکور ہونا جا ہے تھا؟ جواب: ۔ ہمارا موضوع بخن عکس ہے سال کلیہ کاعکس سالبہ کلیہ آتا ہے جبکہ موجبہ کلیہ کانکس موجبہ جزئیہ آتا ہے جبکہ موجبہ کلیہ کانکس موجبہ جزئیہ آتا ہے اور کلیت جزئیت سے افضل ہے اس لئے سالبہ مقدم کیا۔

﴿ ٢﴾: سالبہ بِرْسَدِ كَاعْسِ الأمْ عُور بِهِ بِسِ آتا كيونكہ جب موضوع يا مقدم اعم اور محول يا تاكى اخصر يؤاس كاعس غلط بوتا ہے اس كئے اس كاعلى نكالتے بى ببيں جيسے بعص الحيوان ليس بانسان كاعلى بعض الانسان ليس بحيوان غلط ہے۔ كيونكہ اصل سچا اور عس جھوٹا ہے حالانكہ عس كى شرط بہ ہے كما گراصل سچا ہے تو عكس بھى سچا ہو۔

﴿ ٣﴾: موجبه کلیه کاعش موجبه جزئیة یگاجیسے کل انسان حیوان کاعش بعض المحیوان انسان رآئے گا۔ اس کاعش موجبه کلین بیس آیگا کیونکہ جب موضوع یا مقدم اخص اور محمول یا تالی اعم ہوتو نتیج غلط نکلتا ہے جیسے کے ل انسسان حیوان کاعش کے حیوان انسسان غلط آتا ہے۔ دلیل: اس کی دلیل تو ہے کہ جب ہم محمول کوموضوع کے تمام افراد کیلئے ٹابت کر رہے ہیں تو ہم موضوع کو بھی محمول کے بیس تا ہیں۔

الْجُزُنِيَّةِ كَنَفْسِهَا إِيْرَادٌ وَهُوَ أَنَّ بَعُضَ الْوَتَدِ فِي الْحَائِطِ صَادِقٌ وَعَكُسُهُ أَعْنِي بَعْضُ السَحَائِطِ فِي الْوَتَدِ غَيْرُ صَادِقٍ وَالْجَوَابُ أَنَّا لا نُسَلِّمُ أَنَّ عَكُسَ هَاذِهِ الْقَضيةِ مَا قُلْتَ مِنْ بَعْضُ الْحَائِطِ فِي الْوَتَدِ بَلْ عَكُسُهُ بِعُضْ مَا فِي الْحَائِطِ وَتَدُّ وَلا مَرِيَّةَ فِي صِدُقِه وَبَاقِيُ مَبَاحِثِ الْعُكُوسِ مِنْ عَكْسِ الْمُوجَهَاتِ وَالشَّرُطِيَّاتِ فَمَذْكُورٌ فِي الْمُطَوَّلا َتِ ترجمہ:۔اوریہاں ایک شک ہے جس کی تقریر ہے کہ جارا بیول کے ل شیسے کے ان شاب (ہر بوڑ ھاجوان تھا)موجبرکلیدصادق ہے باوجود یکہاس کاعکس بعض الشاب کان شیخا (بعض جوان بوڑھے تھے ) صا دق نہیں ہے اور جواب دیا گیا ہے اس شک کا بایں طور کہ اس کا عکس وہ نہیں جوآب نے ذکر کیا بلکہ اسکا عکس بیہ ہے بعض من کان شابا شیخ (بعض وہ آ دمی جوجوان تصاب بوڑھے ہیں )اور بھی دوسرے طریقے سے جواب دیاجا تا ہے کہ نسبت کامحفوظ رہنا عکس میں ضروری نہیں پس اس کاعکس بعض الشاب یکون شیخا (بعض جوان بوڑ ہے ہوں گے) ہوگا اور وہ یقینا صاوق ہے۔اورموجہ جزئے کاعکس موجہ جزئے آتا ہے جیسے ہمارا قول بعض المحیوان انسان اس کا عكس آيكا مارايةول بعض الانسان حيوان اورجهي موجبه جزئيكا عكس موجبه جزئية في براشكال واردكياجاتا ہے كہ بعض الوتد في الحائط (بعض يخ ديوار ميں ہے) صادق ہاوراس كاعكس يعنى بعض الحائط في الوتد (بعض ديواريخ من ع)صادق نبين اورجواب يه كم ال تفي كايد عكس تنكيم بى نهيس كرتے جوآ ب نے كہالينى بعض الحائط فى الوتد بلكه اس كاعكس توبعض ما فى الحائط وتد ( بعض ان چیزوں میں سے جود بوار میں ہیں میخ ہے) ہوادراس کے سیاہونے میں کوئی شک نہیں۔اورعکوس کے باتی مباحث بعنی قضایا موجہات اور شرطیات کے عکس تو وہ فن کی بردی کتابوں میں مذکور ہیں۔

تشری : اس عبارت میں موجبہ کلیہ کے عکس پرایک اعتراض اور اس کا جواب ذکرر ہے ہیں۔ اعتراض : آ ب نے کہا کہ موجبہ کلیہ کاعکس موجبہ جزئیة تا ہے ہم آب کومثال دکھاتے ہیں کہ موجبہ كليكاعس موجبه جزئية تأجيب كل شيخ كان شابا كاعس بعض الشاب كان شيخاسيا نہیں ہے۔جواب ﴿ اللهِ: -آپ نے جو شابا کومقدم کیاہے کان کوبھی شابا کے ساتھ ہی نتقل کرنا تقاتب عكس يحيح آتابعض من كان شابا شيخ (بعض وه آومي جوجوان تصاب بور هم بين) يمكن سيا ہے۔جواب ﴿٢﴾: اس جگہم كان كويكون كمعنى ميں كردين و بھى عكس سيح ہوگا كيونك عكس مين بقاءنسبت كوئى شرط بين ب بعض الشاب يكون شيخا (بعض جوان بور هے بول كے) جواب (سم): بعض حضرات نے اسکا بیجواب دیا ہے کہ بیقضید در حقیقت وقتیہ مطلقہ ہے اسکاعکس مطلقه عامه فكلے گا۔ كل شيخ كان شاب (مربور هاايكمعين وقت ميں جوان تھا) كاعكس بعض الشاب كان شيخا بالفعل (بعض نوجوان تين زمانوں ميں كى ايك زمانه ميں بوڑھے ہيں) ہوگا اب معنی درست ہے۔اسکی مکمل تفصیل ہماری شرح تہذیب کی شرح سراج المتہذیب میں مذکور ہے۔ ﴿ ٢ ﴾ موجب جز سيكاعكس: موجب جز سيكاعكس موجب جز سيبى آتا ہے كيونك جب بم محمول کوموضوع کے بعض افراد کیلئے ثابت کررہے ہیں تو موضوع کوبھی محمول کے بعض افراد کیلئے ثابت كركت بي جيم بعض الحيوان انسان كأعكس بعض الانسان حيوان موكار اعتراض: آپ نے کہا کہ موجبہ جزئیہ کاعکس موجبہ جزئیہ ہی آتا ہے ہم آپودومثالیں دکھاتے ہیں کہ اسكاعكس موجبه جزئية يحيج نهيس تاجيب بعض الوتد في الحائط كاعكس بعض الحائط في الوتد ورست نہیں ای طرح بعض الملک علی سریر کاعکس بعض السریر علی ملک صحیح نہیں آتا کیوں؟ جواب: آپ نے دونوں مثالوں میں فقط مجرور کونتقل کیا ہے جار کونہیں اگر جار کو بھی مقدم كردية توبياعتراض بهي شربتاتوبعض الوتد في الحائط كاعكس بعض ما في الحائط وتد\_اوربعض الملك على سريركاتكس بعض من على سرير ملك بوگايدونون درست بي فَصْلٌ: عَكُسُ النَّقِينِ هُوَ جَعُلُ نَقِينِ الْجُزْءِ الْاوَّلِ مِنَ الْقَضْيَةِ ثَانِيًا

وَنَقِينِ إِلْ الْمُلُوبُ الشَّانِي اَوَّلا مَعَ بَقَاءِ الصِّدُقِ وَالْكَيُفِ هٰذَا أُسُلُوبُ الْمُتَقَدِّمِينَ

فَتَنْعَكِسُ الْمُوجِبَةُ الْكُلِيَّةُ بِهِذَا الْعَكْسِ كَنَفْسِهَا كَقَوُلِنَا كُلُّ إِنْسَان حَيْوَانٌ يَنُعَكِسُ إِلَى قَوْلِنَا كُلُّ لاَحَيُوانِ لاَإِنْسَانٌ وَالْمُوْجِبَةُ الْجُزُئِيَّةُ لاَ تَنْعَكِسُ بِهِذَا الْعَكْسِ لِانَّ قَولَنَا بَعْضُ الْحَيُوانِ لا إِنْسَانٌ صَادِقٌ وَعَكُسُهُ اَعْنِي بَعْضُ الْإِنْسَانِ لا حَيُوانٌ كَاذِبٌ وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنْعَكِسُ إلى سَالِبَةٍ جُزُئِيَّةٍ تَقُولُ لاَ شَيْ مِنَ ٱلإنْسَانِ بِفَرَسٍ وَتَقُولُ فِي عَكْسِه بِهِ ذَا الْعَكْسِ بَعْضُ اللَّافَرَسِ لَيُسَ بِلاَّ اِنْسَانِ اللَّى جُزُئِيَّةٍ وَلاَ تَقُولُ لا شَى مِنَ اللَّا فَرَسِ بِلاَ إِنْسَانِ لِصِدُقِ نَقِيُضِهِ آعُنِي بَعُضُ اللَّافَرَسِ لاَ إِنْسَانٌ كَالْجِدَارِ وَالسَّالِبَةُ الْجُزُنِيَّةُ تَنْعَكِسُ إلى سَالِبَةٍ جُزُنِيَّةٍ كَقَوُلِكَ بَعُضُ الْحَيُوانِ لَيُسَ بِإِنْسَانِ تَنُعَكِسُ إلى قَوْلِكَ بَعْضُ اللَّا إنسانِ لَيْسَ بِلاَحَيُوانِ كَالْفَرَسِ وَعُكُوسُ الْمُوجَهَاتِ مَذْكُورَةٌ فِي الْكُتُبِ الطِّوَالِ وَهَهُنَا قَدْتُمَّ مَبَاحِثُ الْقَضَايَا وَآخِكَامُهَا ترجمہ: قصل عکس نقیض وہ بنانا ہے قضیہ کے جزءاول کی نقیض کوجزء ٹانی اور جزء ٹانی کی نقیض کوجزء اول صدق اور کیف کو باتی رکھتے ہوئے بیہ متقد مین کا طریقہ ہے پس موجبہ کلیہ کاعکس اس عکس نقیض کے ساتهم وجبه كليه بى موكا جيسے مارے قول كل انسان حيوان كاعكس آئيگا مارايقول كل لاحيوان لا انسان اورموجبة تريكاً عكس نقيض بيس آتا كيونكه بهاراي قول بعض الحيوان لا انسان صادق ہادراسکاعس یعنی بعض الانسان لا حیوان کاذب ہے۔اورسالبہ کلیکاعس سالبہ جزئیآ بڑگاتو كم كالا شيّ من الانسان بقرس اورتواس كم من المنوس ليس بلا انسان اوربيس كم كالاشى من السلافرس بلا انسان بوجهاس كانقيض كصاوق آن كين ببعيض البلافرس لاانسان جيب ديوار اورساليدجز ئيدكانس سالبدجز ئيدآ برگا جيسے تير فيول بعض الحيوان ليس بانسان كاعكس آئے گا تيراي قول بعض اللانسان ليس بلا حيوان جيے كھوڑاا ـ ور موجہات کے مس بری کتابوں میں ندکور ہیں اور اس جگہ قضایا کے مباحث اور ان کے احکام ممل ہو گئے۔ تشری : عکس مستوی ہے فارغ ہونے کے بعد مصنّف اس نصل میں عکس نقیف کو بیان کررہے ہیں۔

فتنعکس الحمو جبه الحلیه ال : \_ يبال سے صورات اربعه کا سنوی میں جو حکم موجبہ کا تھا عکس مستوی میں جو حکم موجبہ کا تھا وہ عکس مستوی میں جو حکم موجبہ کا تھا وہ عکس نقیض میں سنوی میں سنوی میں سنوی میں سالبہ کلیداور سالبہ جزئيد کا عکس آتا ہی نہيں تھا يہاں پر يہ حکم موجبہ کا ہوگا یعنی موجبہ کليد کا عکس نقیض موجبہ کليدا ورموجبہ جزئيد کا عکس نقیض آتا ہی نہيں سالبہ کا ہوگا يعنی موجبہ کليدا ورموجبہ جزئيد ونوں کا عکس مستوی موجبہ جزئيد قايماں بيد خليدا ورموجبہ جزئيد موجبہ جزئيد قايماں بيد حکم سالبہ کا ہوگا يعنی سالبہ کليدا ورسالبہ جزئيد ونوں کا عکس نقیض سالبہ جزئيد ويوں کا عکس مستوی موجبہ جزئيد ونوں کا عکس نقیض سالبہ جزئيد ويوں کا عکس مستوی موجبہ جزئيد ويوں کا عکس مستوی موجبہ جزئيد ونوں کا عکس نقیض سالبہ جزئيد ويوں کا عکس نقیض سالبہ کا ہوگا۔

محصورات اربعه كاعكس نقيض: ﴿ ﴿ ﴾: \_ موجبه كليه كاعكس نقيض موجبه كليه آئ كاجيب كل انسان حيوان كاعكس نقيض نكاليس كاور پھر حيوان كاعكس نقيض نكاليس كاور پھر موضوع كي نقيض نكاليس كاور پھر موضوع كي نقيض كوموضوع بنادي كة تك لا حيوان لا انسان موجائك گاموضوع بنادي كة تك لا حيوان لا انسان موجائك گايس موضوع كي نقيض كوموضوع بنادي كة تك لا حيوان لا انسان موجائك گاركيا ہے كدا سكاتكس كليه آتا ہے جبكہ سالبه كاعكس نقيض جزؤ آتا

ہےاور کلیت جزئیت سے انضل ہے۔

(۲) دموجه جزئيكا عكس نقيض لازمى طور بنهيس آتا كيونكه بميشه يحج نهيس آتا جيسے بسعض السحيوان الانسان سيا ہے كيونكه برانسان السحيوان الانسان سيا ہے كيونكه برانسان حيوان علط ہے كيونكه برانسان حيوان علط ہے كيونكه برانسان حيوان ہے لاحيوان كو كي إنسان نهيس ہے اس لئے بي قاعده بناديا گيا كه موجه جزئيكا كي السن من الانسان بفوس كاعكس فقيض سالبه جزئية يكا جي من الانسان بفوس كاعكس

تقيض بعض اللا فرس ليس بلا انسان تكے گا۔

﴿ ٣﴾: - سالبه جزئيكا عكس نقيض بهى سالبه جزئية يكاجيے بعض المحيوان ليسس بانسان كاعكس نقيض بعض اللا انسان ليس بالاحيوان آئے گا۔

فا کدہ: موجہات کے عکس نعیض کو انتاء اللہ مطولات میں آئیں گے۔ یہاں قضایا اور اس کے احکامات کی بحث مکمل ہو چکی ہے۔

فَصُلُ: وَإِذُ قَدُ فَرَغُنَا عَنُ مَبَاحِثِ الْقَضَايَا وَالْعُكُوسِ الَّتِي كَانَتُ مِنُ مَبَادِي الْحُجَّةِ فَنَقُولُ الْحُجَّةِ عَلَى ثَلَقَةِ اَقْسَامِ الْحُجَّةِ فَنَقُولُ الْحُجَّةِ فَنَقُولُ الْحُجَّةَ عَلَى ثَلَقَةِ اَقْسَامِ الْحُجَةِ فَنَقُولُ الْحُجَّةِ فَنَقُولُ الْحُجَّةِ فَلَا الْحُجَةِ فَنَقُولُ الْحُجَةِ فَنَقُولُ الْحُجَةِ فَنَقُولُ الْحُجَةِ فَنَقُولُ الْحُجَةِ فَنَقُولُ الْحُجَةِ فَنَقُولُ الْحُجَةِ فَلَا الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ الْمُعْتَقِيلُ فَلْنَبَيِّنُ هَاذِهِ النَّلَيْةِ فَصُولُ الْحَدَةُ اللَّهِ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ ال

تشری : اس فصل میں مصنِف صرف ربط ذکر کررہے ہیں کہ قضایا اور عکوس کی بحث سے فارغ ہونے کے بعد مناسب ہے کہ ہم اصل مقصد بعنی جمہ سے مباحث شروع کریں۔ جبت کی تین قسمیں ہیں (۱) قیاس بعد مناسب ہے کہ ہم اصل مقصد بعنی جمہ سے مباحث شروع کریں۔ جبت کی تین قسمیں ہیں (۱) قیاس (۲) استقراء (۳) تمثیل ان شاء اللہ تعالی ان میں سے ہرایک کومصنف علیحدہ فصل میں بیان کریں گے۔

فَصُلٌ فِي الْقِيَاسِ: وَهُوَ قَوُلٌ مُّوَلَّفٌ مِّنُ قَضَايَا يَلْزَمُ عَنُهَا قَوُلٌ اخَرُ بَعُدَ تَسُلِيُم تِلْکَ الْقَضَايَا فَإِنُ كَانَ النَّيْحَةُ اَوُنَقِيْضُهَا مَذُكُورًا فِيهِ يُسَمَّى اِسُتِثْنَائِيًّا كَقَوْلِنَا اِنُ كَانَ زَيُدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيُوانًا لَكِنَّهُ اِنْسَانٌ يُنْتِجُ فَهُوَ حَيُوانٌ وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ حِمَارًا كَانَ نَاهِقًا لَكِنَّهُ لَيْسَ بِنَاهِقٍ يُنْتِجُ اَنَّهُ لَيُسَ بِحِمَارٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ النَّيْحَةُ وَنَقِيُضُهَا مَذُكُورًا يُسَمَّى اِقْتِرَانِيًّا كَقَوْلِکَ زَيْدٌ اِنْسَانٌ وَكُلُّ اِنْسَانٍ حَيُوانٌ يُنْتِجُ زَيْدٌ حَيُوانٌ بُسَمِّى اِقْتِرَانِيًّا كَقَوْلِکَ زَيْدٌ اِنْسَانٌ وَكُلُّ اِنْسَانٍ حَيُوانٌ يُنْتِجُ زَيْدٌ حَيُوانٌ ترجمہ: فَصَلَ قَيْاسَ کے بیان میں: اور وہ تول ہے جو چندا سے قضایا سے مرکب ہوجن کوتئلیم کر لینے کے بعد ایک دوسرا قول ال زم آئے۔ پس اگر نتیجہ یا نقیض نتیجہ اس قیاس میں ندکور ہوتو اس کا نام قیاس استنائی رکھا جاتا ہے جیسے ہم ، تول ان کان زید انسانا کان حیو انا لکنه انسان نتیجہ آئیگا فہو حیوان اور جیسے ان کان زید حسارا کان ناهقا لکنه لیس بناهق نتیجه آئیگا انه لیس بحمار ۔ اور اگر نتیجہ یا نقیض نتیجہ اس قیاس میں مذکور نہ ہوتو اس کا نام قیاس اقتر انی رکھا جاتا ہے جیسے تیرا قول زید انسان و کل انسان حیوان نتیجہ آئیگا زید حیوان ۔

تشریخ: اس فصل میں مصبّف جحت کی پہلی تشم قیاس کی تعریف اور تقتیم کرر ہے ہیں۔

تعریف قیاس: وہ دویا دو سے زیادہ قضایا سے مرکب قول ہے جن کوسلیم کر لینے کے بعد کسی تیسر بے قضیہ کوسلیم کر اینے کے بعد کسی تیسر بے قضیہ کوسلیم کرنالا زم آئے۔ پھر قیاس کی دوشمیں ہیں ﴿ا﴾ قیاس استثنائی ﴿٢﴾ قیاس اقترانی ۔ جس میں نتیجہ یا نتیجہ کی نقیض اور حرف استثناء موجود ہوجیسے (صغری) ان کان زید انسانا کان حیوانا (کبری) لکنه انسان (نتیجہ) فھو حیوان

قیاس افتر انی: ماگر قیاس میں نتیجہ یا نتیجہ کی نقیض مذکور نہ ہوا ور حرف استناء بھی موجود نہ ہوتو وہ قیاس افتر انی ہے جیسے (صغری) زید انسان (کبری) کل انسان حیوان (نتیجہ) زید حیوان

فَصُلُ فِى الْقِيَاسِ الْهِ قُتِسَرَائِى: وَهُوقِهُ الْآَغَ وَمُوفَعُ وَ الْآَعُ وَمَعُمُولُهُ يُسَمَّى اَكُبَرَ السَّيْحَةِ فِى الْقِيَاسِ يُسَمَّى اَصُغَرَلِكُونِهِ اَقَلَّ اَفُرَادًا فِى الْآغَلِبِ وَمَحْمُولُهُ يُسَمَّى اَكُبَرَ لِكُونِهِ اَكُثَرَ اَفُرَادًا غَالِبًا وَالْقَصْيَةُ الَّتِي جُعِلَتُ جُزَءَ قِيَاسٍ يُسَمَّى مُقَدِّمَةً وَالْمُقَدِّمَةُ الَّتِي لِيكُونِهِ اَكُثَرَ كُبُرى وَالْجُزُءُ الَّذِي تَكَرَّ رَبَيْنَهُمَا فِي اللَّهُ الْآكُبُرى يُسَمَّى قَرِيْنَةٌ وَضَرُبًا وَالْهَيْنَةُ الْحَاصِلَةُ يُسَمَّى حَدًّا اَوُسَطَ وَاقْتِرَانُ الصَّغُورَى بِالْكُبُرى يُسَمَّى قَرِيْنَةٌ وَضَرُبًا وَالْهَيْنَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ كَيُونِيَةً وَضَرُبًا وَالْهَيْنَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ كَيُوعِيَّةٍ وَضَوْبُ وَالْعَيْمَةُ الْحَاصِلَةُ السَمَّى عَدُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

مَحْمُ وُلافِيهِ مَا فَهُوَ الشَّكُلُ الثَّانِي كَمَا تَقُولُ كُلُّ إِنْسَانِ حَيُوَانٌ وَلاشَّى مِنَ الْحَجَرِ بِحَيْوَانِ فَالنَّتِيْجَةُ لاشَيِّ مِنَ ٱلإنسَانِ بِحَجَرٍ وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِيهِمَا فَهُوَ الشَّكُلُ الثَّالِثُ نَحُو كُلُّ إِنْسَانِ حَيُوانٌ وَبَعْضُ الْإِنْسَانِ كَاتِبٌ يُنْتِجُ بَعْضُ الْحَيُوانِ كَاتِبٌ وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِي الصُّغُراى وَمَحُمُولُ لافِي الْكُبُراى فَهُوَ الشَّكُلُ الرَّابِعُ نَحُو قَوْلِنَا كُلُّ إِنْسَانِ حَيُوَانٌ وَبَغُضُ الْكَاتِبِ إِنْسَانٌ يُنْتِجُ بَعْضُ الْحَيُوانِ كَاتِبٌ ترجمہ: فصل قیاس افتر انی کے بیان میں: قیاس افتر انی دوشم پر ہے ایک حملی اور دوسراشرطی۔ اور قیاس میں نتیجہ کے موضوع کا نام اصغرر کھاجاتا ہے کیونکہ عمو مااس کے افراد (اکبرے) کم ہوتے ہیں اور نتیج کے محمول کا نام آگرر کھا جاتا ہے کیونکہ عمو مااس کے افراد (اصغرے) زیادہ ہوتے ہیں۔اوروہ قضيه جس كوقياس كى جزء بناديا جائے اس كانام مقدمه ركھا جاتا ہے اور جس مقدمه ميں اصغر مذكور ہواس كا نام صغری رکھا جاتا ہے اورجس میں اکبر مذکور ہواس کا نام گبری رکھا جاتا ہے اور وہ جزء جوصغری اور کبری میں تکرار کے ساتھ آئے اس کا نام حداوسط ہے۔اورصغری، کبری کے ملنے کا نام قرینداورضرب رکھاجاتا ہے۔اوروہ ہیئت حاصل ہونے والی ہوحداوسط کواصغراور اکبر کے پاس رکھنے کی کیفیت سے اس کانام شكل ہے۔ اور شكليس كل جار بيں۔ وجہ حصريہ ہے كه كہا جائے حد اوسط يا تو صغرى كامحمول اور كبرى كا موضوع مولى جيها كممار ال قول من إلى العالم متغير وكل متغير حادث ين نتجرآ يكا العالم حادث پس پشکل اول ہے۔اوراگرصغری، کبری دونوں میں محمول ہوتو وہشکل ٹانی ہے جبیا کرتو کیے كا كل انسان حيوان و لا شئ من الحجر بحيوان متجراً عُكالا شئ من الانسان بحجر اور ا گردونوں میں موضوع ہوتو وہ شکل ثالث ہے جیسے کیل انسسان حیسو ان وبعض الانسان کاتب نتیجہ آ ئے گابعض الحیوان کاتب اور اگر صداوسط صغری میں موضوع اور کبری میں محمول ہوتو وہ شکل رائع ہے جيے ماراقول كل انسان حيوان و بعض الكاتب انسان تيجه آيگا بعض الحيوان كاتب تشريح: \_اس نصل ميں قياس اقتراني كى اقسام، قياس كى چنداصطلاحات كى تشريح اوراشكال اربعه كى وجه حصربیان کررہے ہیں۔قیاس اقترانی کی دوشمیں ہیں ﴿المحملی ﴿٢﴾شرطی۔ قیاس افتر انی حملی: دوجملیه سے ملکر قیاس بے تو اس کو قیاس افتر انی حملی کہتے ہیں۔ قیاس افتر انی شرطی: دوشر طیہ سے ملکر بے تو اس کو قیاس افتر انی شرطی کہتے ہیں۔

(۲) شکل ثانی: جس میں صداوسط دونوں (صغری ، کبری ) میں محمول ہوجینے (صغری) کیل انسان حیوان (کبری) لا شدی من الدحیجر بحیوان (نتیجه) لا شدی من الانسان بدحیجر و سال شکل ثالث: جس میں صداوسط دونوز ، میں موضوع ہودونوں میں موضوع ہوجینے (صغری) کل انسان حیوان (کبری) بعض الانسان کادب (نتیجه ) بعض الحیوان کاتب۔

(۳) شکل دالع: جس میں حداوسط صغری میں موضوع اور کری میں محمول ہوجینے (صغری) کے لا

انسان حيوان (كبرى) بعض الكاتب انسان (تيجه) بعض الحيوان كاتب

فَصُلَّ: وَاشْرَفُ الْاشْكَالِ مِنَ الْآرُبَعَةِ الشَّكُلُ الْآوَّلُ وَلِذَٰلِكَ كَانَ اِنْتَاجُهُ بَيِّنًا بَدِيهِيًّا يَسْبَقُ اللِّهُنُ فِيهِ إِلَى النَّتِيُجَةِ سَبُقًا طَبُعِيًّا مِنْ دُون حَاجَةٍ إِلَى فِكُرِ وَتَأَمُّلِ وَلَهُ شَرَائِطُ وَ ضُرُوبٌ اَمَّاالشَّرَائِطُ فَإِثْنَانِ اَحَدُهُمَا إِيْجَابُ الصُّغُراى وَثَانِيهُمَا كُلِّيَّةُ الْكُبُراى فَإِنْ يَّفُقِدَا مَعًا أَوُ يَفُقِدُ أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُ النَّتِيُجَةُ كَمَا يَظُهَرُ عِنُدَ التَّأَمُّلِ وَأَمَّا الصُّرُوبُ فَارُبَعَةٌ لِآنَ الْإِحْتِمَالَاتِ فِي كُلِّ شَكُلٍ سِتَّةَ عَشَرَ لِآنَّ الصُّغُراى اربَعَةٌ وَالْكُبُراى اَيُنْ الْمُوالِيَةَ اَعْنِى الْمُوجِبَةَ الْكُلِيَّةَ وَالْمُوجِبَةَ الْجُزُئِيَّةَ وَالسَّالِبَةَ الْكُلِيَّةَ وَالْجُزُيِّيَةَ وَالْارُبَعَةُ فِي الْارُبَعَةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَاسْقَطَ شَرَائِطُ الشَّكُلِ الْاَوَّلِ إِثْنَى عَشَرَ وَهُوَ الصُّغُرَى السَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ مَعَ الْكُبُرَيَاتِ الْآرُبَعِ وَالصُّغُرَى السَّالِبَةُ الْجُزُئِيَّةُ مَعَ تِلْكَ الْارْبَعِ وَهَاذِهِ ثَمَانِيَةٌ وَالْكُبُرَى الْمُوجِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ وَالسَّالِبَةُ الْجُزُئِيَّةُ مَعَ الصُّغُرَى الْمُوجِبَةِ الْجُزُيِّةِ وَالْكُلِّيَّةِ وَهَاذِهِ ٱرْبَعَةٌ فَبَقِى ٱرْبَعَةُ ضُرُوبِ مُنْتِجَةٍ ٱلطَّرُبُ ٱلْأَوَّلُ مُرَكَّبٌ مِّنُ مُّوجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ صُغُراى وَمُوجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبُراى يُنْتِجُ مُوجِبَةً كُلِيَّةً نَحُو كُلُّ جِ بِ وَكُلُّ بِ لا يُنْتِجُ كُلُّ جِ لا وَ الضَّرُبُ الثَّانِي مُؤلَّفٌ مِّنُ مُّوجِبَةٍ كُلِيَّةٍ صُغُراى وَسَالِبَةٍ كُلِيَّةٍ كُبُراى يُنْتِجُ سَالِبَةً كُلِيَّةً نَحُو كُلُّ إِنْسَانِ حَيُوَانٌ وَلا شَيّ مِنَ الْحَيْوَانِ بِحَجْرٍ يُنْتِجُ لا شَيٌّ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ وَالضَّرُبُ الثَّالِثُ مُلْتَئِمٌ مِنَ مُّوجِبَةٍ جُزُيِّيَّةٍ صُغُراى وَمُوجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبُراى وَالنَّتِيُجَةُ مُوجِبَةٌ جُزُيِّيَّةٌ نَحُوبَعُضُ الْحَيْـوَان فَـرَسٌ وَكُـلٌ فَـرَسِ صَهَّـالٌ يُنْتِجُ بَعُضُ الْحَيْوَانِ صَهَّالٌ وَالضَّرُبُ الرَّابِعُ مُؤدَوجٌ مِن مُوجِبَةٍ جُزُئِيَّةٍ صُغُراى وَسَالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبُراى يُنْتِجُ سَالِبَةً جُزُئِيَّةً كَقَوُلِنَا بَعُضُ الْحَيُوان نَاطِقٌ وَلاشَى مِنَ النَّاطِقِ بِنَاهِقِ فَالنَّتِيُجَةُ بَعُضُ الْحَيُوانِ لَيُسَ بِنَاهِقِ تُنبِينة: إنْسَاجُ الْمُوجِبَةِ الْكُلِيَّةِ مِنْ خَوَّاصِ الشَّكُلِ الْأَوَّلِ كَمَا أَنَّ الْإِنْسَاجَ لِلنَّتَائِجِ الْآرُبَعَةِ آيُضًامِّنُ خَصَائِصِهِ وَالصُّغُرَى الْمُمْكِنَةُ غَيْرُ مُنْتِجَةٍ فِي هَذَا الشَّكُل فَقَدُ وَضَحَ بِمَاذَكُونَا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي هَذَا الشَّكُلِ كَيْفًا إِيْجَابُ الصُّغُراى وَكُمًّا كُلِّيَّةُ الْكُبُراى وَجِهَةً فِعُلِيَّةُ الصُّغُراى

ترجمہ: فصل : حاروں شکلوں میں سے فضیات والی شکل اول ہے اور اسی وجہ سے اس کا نتیجہ وینا ایسے ظاہر اور بدیہی ہے کہ ذہن اس میں بغیر کسی فکروتا مل کی حاجت کے طبعی طور پر نتیجہ کی طرف سبقت کرتا ہے۔اوراس شکل اول کے نتیجہ دینے کیلئے چند شرا کط بین اوراس کی چند قشمیں ہیں۔بہر حال شرا کطاتو وہ دو ہیں (۱) صغری کاموجبہ ہونا (۲) کبری کا کلیہ ہونا۔ پس اگر دونوں شرطیں یاان میں ہے ایک مفقو دہو تو نتیجہ لازم نہ آیگا جیسا کہ تا مل کے دفت ظاہر ہوجائے گا اور باتی رہی قسمیں تو وہ جار ہیں کیونکہ ہرشکل میں سولہ اختال ہیں اس لیے کہ صغری چارفتم پر ہے اور کبری بھی جارفتم پر ہے میں مراد لیتا ہوں (جاروں قىمول سے )موجبەكلىيەموجبەجزئىيەسالبەكلىدادرسالبەجزئىيكو-ادرچاركوچارمىس ضرب دىنے سے سولہ اختال ہوئے۔ اورشکل اول کی شرائط نے بارہ قسموں کوگرادیا اور وہ (بارہ) یہ بیں صغری سالبہ کلیہ كبرى كى جارون قىمول كے ساتھ ، صغرى سالبہ جزئيد كبرى كى جارون قىموں كے ساتھ اور بيرة تھ قتميں ہوئیں اور کبری موجبہ جزئید سیالبہ جزئیصغری موجبہ جزئیداور موجبہ کلید کے ساتھ اور بیرجارہ وئیں پس باتی جارتشمیں نتیجہ دینے والی رہ گئیں (۱) جومر کب ہوصغری موجبہ کلیہ اور کبری موجبہ کلیہ ہے۔ نتیجہ موجبہ کلیدے گی جیسے کل ج ب و کل ب د بتیجة یگاکل ج د (۲) جومرکب بوصغری موجب کلیاور کبری سالبه كليد التجه سالبه كليد يكى جيس كل انسان حيوان و لا شئ من الحيوان بحجر نتجه أيكالا شئ من الانسان بحجر (٣) جوم كب بوصغرى موجبة تياوركبرى موجبة كليد عدنتيجه موجبة تيد موگاجیے بعض الحیوان فرس و کل فرس صهال (منهنانے والا) نتیجہ کی ابعض الحیوان صهال (۴) جومركب مومغرى موجه جزئياوركبرى سالبه كليه المنجد سالبه جزئيد على جيسے ماراقول بعض الحيوان ناطق و لا شئ من الناطق بناهق لي تتجه بوگابعض النحيوان ليس بناهق تنعبيد: موجبه كليه كانتيجددينا شكل إول كي خواص مين سے ہے جيسا كم محصورات اربعه كى صورت میں نتائج دینا بھی اس کی خصوصیات میں سے ہے۔اور صغری مکنداس شکل اول میں نتیجہ و سینے والانہیں ہے پی تحقیق ہماری ذکر کردہ گفتگو سے واضح ہوگیا کہ اس شکل میں کیفیت کے اعتبار سے صغری کا موجبہ ہونا اور کمیت کے اعتبار سے کبری کا کلیہ ہونا اور جہت کے اعتبار سے صغری کا فعلیہ ہونا ضروری ہے۔

تشری : ای نصل میں شکل اول کی فضیلت اور اس کی تفصیل ذکر کرہے ہیں ۔ شکل اول دو وجہ سے باتی اشکال سے افضل ہیں شکل اول کی فضیلت اور اس کی تفصیل ذکر کرہے ہیں ۔ شکل اول دو وجہ سے باتی اشکال سے افضل ہے ﴿ اسکا متبجہ بدیمی ہوتا ہے جسکو ذہن آسانی سے قبول کر لیتا ہے ﴿ ۲﴾ اسکا متبجہ محصورات اربعہ (موجبہ کلیہ ،موجبہ جزئیہ ،سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ ) میں سے ہرایک آتا ہے۔

شکل اول بلکہ ہرشکل میں عقلی طور پر سولہ صور تیں بنتی ہیں کیونکہ محصورات اربعہ میں سے ہر ایک صغری بھی بن سکتا ہے اور کبری بھی ۔ لیکن ہرشکل کے نتیجہ دینے کیلئے پچھٹر الطا ہیں۔شکل اول کے نتیجہ دینے کیلئے دوشر طیس ہیں (۱) ایجاب صغری: لعنی صغری موجبہ ہوسالبہ نہ ہو (۲) کلیت کبری: لعنی کبری کلیے ہو جز کیلئے فعلیة صغری بھی شرط ہے کبری کلیے ہو جز کیا نہ ہو ورنہ نتیجہ ہیں شکل اول کے نتیجہ دینے کیلئے فعلیة صغری بھی شرط ہے لینی صغری بالفعل ہو ممکن نہ ہو ورنہ نتیجہ نیس آئے گا کیونکہ مکنہ میں تھم بھنی نہیں ہو تا بلکہ اس میں جانب مخالف کی ضرورت کا سلب ہوتا ہے۔ چونکہ موجہات کی تفصیل کانی وضاحت طلب ہے اس لئے مصنف مخالف کی ضرورت کا سلب ہوتا ہے۔ چونکہ موجہات کی تفصیل کانی وضاحت طلب ہے اس لئے مصنف نے ان کی پوری تفصیل ذکر نہیں کی وہ ان شاء اللہ ہوئی کتابوں میں آئے گی۔

فائدہ ﴿ اَلَى اور کلیت وجزئیت کو کیفیت سے تعبیر کرتے ہیں اور کلیت و جزئیت کو کمیت سے تعبیر کرتے ہیں اور کلیت و جزئیت کو کمیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ان احتمالات میں کیفیت میں اختلاف ہو (صغریٰ ، کبریٰ میں سے ایک موجبہ اور دوسراسالبہ ہو) تو متیجہ سالبہ آئے گا اور اگر کمیت میں اختلاف ہو (صغریٰ ، کبریٰ میں سے ایک کلیہ اور دوسراجزئیہ ہو) تو متیجہ جزئیہ آئے گا یعن متیجہ ہمیشہ اخس اور ارذل کے تابع ہوگا۔

فائده ﴿٢﴾: مذكوره سوله احتمالات ميں سے جن ميں جن احتمالات ميں شرطيں پائی جائيں گی وہ نتيجہ ديں گے اور اور ان كوضر وب نتيجہ كہتے ہيں اور باقی كوضر وب عقيمہ كہتے ہيں۔

شکل اول کی شرا لط فقط جاراحتمالات میں پائی جاتی ہیں اس کے شکل اول میں جاراحتمال ضروب نتیجہاور باقی بارہ ضروب عقیمہ ہیں۔ان احتمالات کی تفصیل ہمع امثلہ نقشے میں ملاحظہ کریں۔

## انقشه شکل اول ا

| مثال نتيجه  | مثال کبری    | مثال صغرى   | نجذ        | کبری        | صغرى        | تمبر |
|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|
| کل جسم      | کل مرکب      | کل جسم مرکب | موجبه كليه | موجبه کلیه  | موجبه كليد  | 1    |
| حادث        | حادث         |             |            |             |             |      |
| <b>x</b> .  | ×            | ×           | ×          | موجبه جزئيه | //          | ۲    |
| لأشئ من     | لاشئ من      | کل جسم مرکب | سالبدكليه  | سالبه كليد  | 11          | ۳-   |
| الجسم بقديم | المركب بقليم |             |            |             |             |      |
| ×           | ×            | . <b>X</b>  | ×          | سالبدجز ئيد | // ·        | ٨    |
| بعض الجسم   | کل مرکب      | بعض الجسم   | موجب       | موجبه كليه  | موجب        | ۵    |
| حادث .      | حادث         | مركب        | ين الله    |             | £7.         |      |
| ×           | ×            | ×           | ×          | موجبه جزئيه | <i>11</i> . | Ч    |
| بعض الجسم   | لاشئ من      | بعض الجسم   |            | سألبه كلبيه | 11          | 2    |
| ليس بقديم   | المركب بقديم | مركب        | 27.        | •           |             |      |
| ×           | ×            | <b>×</b>    | ×          | مالبدجز ثبي | 11          | ٨    |
| - ×         | ×            | ×           | ×          | موجبه كليه  | سالبه كليه  | q    |
| ×           | ×            | ×           | ×          | موجبه جزئيه | //          | 1+   |
| . <b>x</b>  | ×            | ×           | ×          | سالبدكليد   | . 11        | 11   |
| ×           | ×            | ×           | ×          | سالبه جزئيه | 11          | 11   |
| ×           | ×            | ×           | ×          | موجبه كليه  | سالبدجزتنيه | 194  |
| ×           | ×            | ×           | ×          | موجبه جزئيه | //          | ۱۳   |
| ×           | ×            | . <b>×</b>  | ×          | سالبه كليه  | //          | 10   |
| <b>X</b>    | ×            | ×           | ×          | مالبدجز ئيه | //          | 14   |

فَصُلُو يُشْتَرَطُ فِي إِنْتَاجِ الشَّكُلِ الثَّانِي بِحَسْبِ الْكَيْفِ آي الإينجابِ وَالسَّلْبِ إِخْتِلَافُ الْمُقَدَّمَتَيُنِ فَإِنْ كَانَتِ الصُّغُراى مُوْجِبَةً كَانَتِ الْكُبُراى سَالِبَةً وَبِ الْعَكْسِ وَ بِحَسُبِ الْكَمِّ آي الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزُئِيَّةِ كُلِّيَّةُ الْكُبُراى وَإِلَّا يَلُزَمُ الْإِخْتِلا ثُ الْمُوجِبُ لِعَدُمِ الْإِنْسَاجِ آئ صِدُقِ الْقِيَاسِ مَعَ إِيْجَابِ النَّتِيُجَةِ تَارَةً وَمَعَ سَلْبِهَا أُخُرِى وَنَتِيُجَةُ هَلَا الشَّكُلِ لايَكُونُ إِلَّا سَالِبَةً وَضُرُوبُهُ النَّاتِجَةُ أَيُضًا أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا مِنْ كُلِيَّتَيْنِ وَالصُّغُراى مُوجِبَةٌ يُنْتِجُ سَالِبَةً كُلِيَّةً كَقَوْلِنَا كُلُّ جْ بِ وَ لا شَيَّ مِنْ ا ب فَلا شَيَّ مِنْ جِ ا وَالدَّلِيلُ عَلْى هٰذَا الْإِنْتَاجِ عَكُسُ الْكُبُراى فَإِنَّكَ إِذَاعَكَسْتَ الْكُبُراى صَارَ لا شَيِّ مِنُ بِ ١ وَبِإِنْضِمَامِهِ إِلَى الصُّغُراى إِنْتَظَمَ الشَّكُلُ الْآوَّلُ وَيُنْتِجُ النَّتِيُجَةَ الْمَطُلُوبَةَ الصَّرُبُ الثَّانِي مِنْ مُوْجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبُراى وَسَالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ صُغُراى كَقَوُلِنَا لا شَيٌّ مِنْ ج ب وَكُلُّ ا ب يُنْتِجُ لا شَيٌّ مِنْ ج ا وَالدَّلِيُلُ عَلَى الْإِنْتَاج عَكُسُ الصُّغُراى وَجَعُلُهَا كُبُراى ثُمَّ عَكُسُ النَّتِيُجَةِ ٱلضَّرُبُ النَّالِثُ مِنْ مُوجِبَةٍ جُزُئِيَّةٍ صُغُرى وَسَالِبَةٍ كُلِيَّةٍ كُبُرى يُنْتِجُ سَالِبَةٌ جُزُئِيَّةً كَقَوُلِكَ بَعُضُ جَ بِ وَلا شَيَّ مِنُ ا بْ فَلَيْسَ بَعْضُ جْ ا الطُّرُبُ الرَّابِعُ مِنْ سَالِبَةٍ جُزُئِيَّةٍ صُغُراى وَمُوْجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبُراى يُنْتِجُ سَالِبَةً جُزُئِيَّةً تَقُولُ بَعُضُ جَ لَيُسَ بِ وَكُلُّ ا بِ فَبَعُضُ جَ لَيُسَ ا

ترجمہ: فصل: شکل ٹانی کے نتیجہ دیے میں باعتبار کیفیت یعنی ایجاب وسلب کے دونوں مقدموں کا مختلف ہونا شرط ہے چنا نچہ اگر صغری موجبہ ہوتو کبری سالبہ ہواور ایسے ہی ہے برطس اور باعتبار کمیت بعنی کلیت و جزئیت کے کبری کا کلیہ ہونا شرط ہے ور نہ ایسا اختلاف لازم آئیگا جو نتیجہ نہ دیے کا موجب اور سبب ہوگا یعنی قیاس کا صادق آنا کبھی نتیجہ کے موجبہ ہونے کے ساتھ اور کبھی نتیجہ کے سالبہ ہونے کے ساتھ اور اس شکل کا نتیجہ سالبہ ہی ہوتا ہے اور اس کی ضروب نتیجہ چار ہیں (۱) جو دو کلیوں سے مرکب ہواور صغری موجبہ ہونتیجہ سالبہ کلیہ آئیگا جیسے ہمارا قول کیل ج ب و لا شی من آب فلا شی من ج آپ لیل اور اس نتیجہ دینے پردلیل کبری کا عکس ہے۔ کیونکہ جب آپ کبری کا عکس نکالیں گوتو وہ لا شی من من ولیل اور اس نتیجہ دینے پردلیل کبری کا عکس ہے۔ کیونکہ جب آپ کبری کا عکس نکالیں گوتو وہ لا شی من

ب آہوگاآوراس کومغری کے ساتھ ملانے سے شکل اول بن جائیگی اور یہی مطلوبہ نتیجہ دے گی (۲) جو مرکب ہوصغری سالبہ کلیداور کبری موجبہ کلیہ سے جیسے ہماراقول لا شبئ من ج ب و کل آب نتیجہ آئیگالا شبئ من ج آ اور دلیل اس نتیجہ دیے پرصغری کاعکس نکالنااوراس کو کبری بناکر (اور کبری کومغری بناکر) نتیجہ کاعکس نکالنا ہے (۳) جومرکب ہوصغری موجبہ جزئیداور کبری سالبہ کلیہ سے بیشم نتیجہ دے گی سالبہ جزئید جسے تیراقول بعض ج ب و الا شبئ من اب فلیس بعض ج ا (۲) جومرکب ہوصغری سالبہ جزئیداور کبری موجبہ کلیہ سے نتیجہ دیگی سالبہ جزئید قرکب سے سے بالے کا باب فلیس بعض ج السب ب و کل اب فبعض ج لیسس ب و کل اب فبعض ج لیس ا

تشریخ: \_اس نصل میں شکل ٹانی کی شرائط اور ضروب نتیجہ کو بیان فر مارہے ہیں

شكل ما نى كے نتيجه دیے كيلئے بھی دوشرطیں ہیں ﴿ ا﴾ اختلاف المقدمتین فی الکیف : لینی ایجاب وسلب میں دونوں مقدموں کامختلف ہونا چنا نچه ایک موجبہ ہو دوسرا سالبہ ہو ﴿ ٢ ﴾ کلیة كبری: لیعنی كبری کلیه ہو جزئيد نه ہو۔ ان شرا لكا كالخاظ كرنے كے بعداس شكل میں بھی صرف چاراحمال نتیجه دیتے ہیں اور بقیہ بارہ ضروب نتیجہ وعقیمہ كی تفصیل بمعدامثلہ نقشے میں ملاحظه كریں۔

الله شكل ثاني الله

| 7 6 - 0 - 7   |                |            |             |             |            |      |
|---------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| مثال نتيجه    | مثال کبری      | مثال صغرى  | نتيجه       | کبری        | مغرى       | تمبر |
| · ×           | ×              | ×          | . ×         | موجبه كليه  | موجبه كليه | 1    |
| ×             | ×              | ×          | ×           | موجبدات ئيه | 11         | ۲    |
| لاشئ من الجسم | لاشئ من القديم | کل جسم     | بمالبه كليه | سالبدكليه   | 11         | ۳    |
| بقديم         | بمرکب .        | مرکب       |             |             |            |      |
| ×             | ×              | ×          | ×           | سألبدين     | . 11       | ما   |
| ×             | ×              | . <b>×</b> | ×           | موجبهكليه   | موجبية ئيه | ۵    |
| ×             | ×              | ×          | ×           | موجبه جزئيه | <i>j</i> ] | ٠٧   |

| بعض الجسم      | لاشئ من القديم | بعض الجسم      | سالبد      | سالبه كليه  | 11         | 4   |
|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|------------|-----|
| ليس بقديم      | بمركب          | مركب           | £7.        |             |            |     |
| ×              | ×              | ×              | ×          | سالبدجزنيه  | 11         | ۸   |
| لاشئ من القديم | کل جسم مرکب    | لاشئ من القديم | مالبه كليه | موجبه كليه  | سالبه كليه | 9   |
| بجسم           |                | بمركب          |            |             |            |     |
| ×              | . <b>×</b> .   | ×              | ×          | موجبه جزئيه | 11         | 1+  |
| . ×            | <b>×</b>       | ×              | ×          | ماليدكليه   | 11 ·       | 11  |
| ×              | ×              | ×              | ×          | سالېدجز ئىپ | 11.        | 11  |
| بعض الحجر ليس  | كل انسان حيوان | بعض الحجر      | سالبہ      | موجبه كليه  | مالبدجزتيه | 180 |
| بانسان         |                | ليس بحيوان     | £7.        |             |            |     |
| ×              | ×              | ×              | ×          | موجبه جزئيه | //         | ٠٩١ |
| ×              | ×              | ×              | ×          | مالبدكليد   | 11         | 10  |
| ×              | ×              | ×              | ×          | سالبدوني    | 11         | 14  |

قائدہ: یشکل اول وٹائی کے ضروب نتیج کومند رجہ ذیل شعر میں بند کیا گیا ہے جس میں (س) سے مراد

سالبہ کلید (م) سے مراد موجبہ کلید (واق) سے مراد موجبہ بڑ ئیداور (ل) سے مراد سالبہ بڑ ئیہ ہے ۔

مسم مسس وَمُ بَ وَمُ بِوَ وَسُلُ اَوْلاً مَسَّ سَمُ سَ وَسُلَ لَمُلَ ثَافِياً

یم مسم مسس وَمُ بَ وَمُ بِوَ وَسُلُ اَوْلاً مَسَّ سَمُ سَ وَسُلَ لَمُلَ ثَافِياً

یم مسم مسس وَمُ بَ وَمُ بِوَ وَسُلُ اَوْلاً مَسَّ سَمُ سَ وَسُلُ لَمُلَ ثَافِياً

یم مسم مسس وَمُ بِو مِن اَنْ اِللهُ الله اور دو سرے میں شکل ٹائی کے ضروب نتیج موجبہ کلیہ اول اور دو سرے میں شکل ہو جبہ کلیہ اول کے ضروب نتیج بی سالبہ کلیہ انتیج موجبہ کلیہ الله کلیہ انتیج موجبہ کلیہ الله کلیہ الله کلیہ انتیج سالبہ کا انتیاز کیا گائی کے ضروب نتیج سے انتیاز کیا گائی کے ضروب نتیج سے انتیاز کیا گائی کے ضروب نتیج سے انتیاز کیا گائی کے سالبہ کا کیا گائی کیا گائی کے سالبہ کا کیا گائی کیا گائی کیا کیا گائی کیا گائی

﴿٢﴾ سَمْسٌ لِعِيْ سالبه كليه موجبه كليه: نتيجه سالبه كليه

﴿ ٣ ﴾ وَسُلَ يعني موجه جزئيه سالبه كليه: تتيجه سالبه جزئيه

﴿ ٢ ﴾ لَمُلَ يعنى سالبه جزئيه موجبه كليه: نتيجه سالبه جزئيه

والدلیل علی هذاالانتاج عکس الکبری الخنیشاول کا نتیجدتوبدیمی ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ بقیہ اشکال کا نتیجہ بدیمی نہیں ہوتی ان کو ثابت کررہے ہیں۔ دلائل کی ضرورت ہوتی ہے چنا نچہ یہاں سے شکل ٹانی کے ضروب نتیجہ کودلائل سے ثابت کررہے ہیں۔ شکل ٹانی کے پہلے اختال کو ثابت کرنے کیلئے ہم اس کے کبری کاعکس نکالیں گے کبری کاعکس نکالیں گے کبری کاعکس نکالیں گے کبری کاعکس نکالی کے نتیج سے ماتا ہے تو نکالے سے بیشکل اول بن جائے گی پھر نتیجہ نکالیں گے اگر وہ نتیجہ اس شکل ٹانی کے نتیج سے ماتا ہے تو درست ہے ورنہ غلط جیسے (صغری) کل ج ب (کبری) لا شہی من اب (نتیجہ) لا شہی من ج ا۔ اس نتیجہ کو ثابت کرنے کیلئے کبری کا عکس نکالیں گے وہ ہوگا لا شہی من ب آ ۔اب اس کو صغری کے ساتھ ملا کر نتیجہ کو ثابت کرنے کیلئے کبری کا تک ج ب (کبری) لا شہی من ب آ (نتیجہ) لا شہی من ج آ شکل اول کا نتیجہ بھی وہ ہی ہے معلوم ہوا کہ شکل ٹانی کا نتیجہ بھی ہوں ہے معلوم ہوا کہ شکل ٹانی کا نتیجہ بھی ہوں ہے معلوم ہوا کہ شکل ٹانی کا نتیجہ بھی ہوں ہو کہ جا

شکل دان بین بناسکتے کیونکہ کبری کاعش نکالیں تو موجہ کلید کاعش موجہ جزئیۃ تا ہے تو کبری موجہ کرشکل اول نہیں بناسکتے کیونکہ کبری کاعش نکالیں تو موجہ کلید کاعش موجہ جزئیۃ تا ہے تو کبری موجہ جزئیہ بن جائیگا حالا نکہ شکل اول میں نتیجہ دینے گی ایک شرط سے ہے کہ کبری کلیے ہو لطذ ادوسرے احتمال کو فاہت کرنے کیلئے صغری کاعش نکالیں گے چرصغری کو کبری اور کبری کو صغری کی جگہ دکھ دیں گے اس طرح شکل اول بن جائے گی پھر نتیجہ نکال کراس نتیجہ کاعش نکالیں گے آگر بیکس ہمارے نتیجہ کے مطابق ہوا تو ہمارانتیجہ فاہت ہوجائے گا جیسے (مغری) لا شدی من ج ب (کبری) کل آب (نتیجہ) لا شدی من ج آ اب اس نتیجہ کو فاہت کرنے کیلئے صغری کاعش نکالا وہ لا شدی من ج ب ہوا اس کو کبری اور کبری کو صغری بنا دیا ہے گئی اس طرح (صغری) کل آب (کبری) لا شدی من ب ج ( کبری) لا شدی من ب ج ( نتیجہ ) لا شدی من آج ۔ پھراس نتیجہ کاعش نکالا لا شدی من ج آ ہوا اور تکس بعینہ شکل فانی کا نتیجہ ہے لہذا ہمارا شدی من آج ۔ پھراس نتیجہ کاعش نکالا لا شدی من ج آ ہوا اور تکس بعینہ شکل فانی کا نتیجہ ہے لہذا ہمارا شدی من آج ۔ پھراس نتیجہ کاعش نکالا لا شدی من ج آ ہوا اور تکس بعینہ شکل فانی کا نتیجہ ہے لہذا ہمارا شدی من آج ۔ پھراس نتیجہ کاعش نکالا لا شدی من ج آ ہوا اور تکس بعینہ شکل فانی کا نتیجہ ہے لہذا ہمارا شدی من آج ۔ پھراس نتیجہ کاعش نکالا لا شدی من ج آ ہوا اور تکس بعینہ شکل فانی کا نتیجہ ہے لہذا ہمارا شدی من آج ۔ پھراس نتیجہ کاعش نکالا لا شدی من ج آ ہوا اور تکس بعینہ شکل فانی کا نتیجہ ہے لہذا ہمارا

بنیجہ کے ہے۔

شکل ٹانی کے تیسر ہے اور چو تھے احتمال کو ٹابت کرنے کے دلائل میں تفصیل ہے اس لئے اس کے دلائل میں تفصیل ہے اس لئے اس کے دلائل اس مختصر کتاب میں مصنف ہے انکوبیان نہیں فر مایا ان شاء اللّٰہ تعالیٰ بڑی کتابوں میں اس کے دلائل آئے۔

فَصْلٌ: شَرُطُ إِنْتَاجِ الشَّكُلِ الشَّالِيثِ كُونُ الصُّغُراى مُوجِبَةً وَكُونُ آحَدِ الْمُقَدَّمَتِينِ كُلِيَّةً فَضُرُوبُهُ النَّاتِجَةُ سِتَّةٌ اَحَدُهَا كُلُّ بِ جُ وَكُلُّ بِ ا فَبَعْضُ جِ ا وَتَانِيُهَا كُلُّ بُ جُ وَلا شَيِّ مِنْ بُ ا فَبَعُضُ جُ لَيْسَ ا وَثَالِثُهَا بَعُضُ بُ جُ وَكُلُّ بُ ا فَبَعْضُ جِ ا وَرَابِعُهَا بَعْضُ بِ جِ وَ لاشِّي مِنْ بِ ا فَبَعْضُ جِ لَيْسَ ا وَخَامِسُهَا كُلُّ ب جُ وَبَعْضُ بِ ا فَبَعْضُ جِ ا وَسَادِسُهَا كُلُّ بِ جِ وَبَعْضُ بِ لَيْسَ ا فَبَعْضُ جِ لَيْسَ ا ترجمہ: فصل شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرط صغری کا موجبہ ہونا اور دومقدموں میں سے ایک کا كليه بونا بيساس (شكل) كي نتجددين والى اقسام چوين (١): كل جب و كل ب آفيعض ج آ (صغری موجبہ کلیہ کبری موجبہ کلیہ نتیجہ موجبہ جزئیہ) (۲): کیل ب جو لا شی من ب آ فبعض ج لیسس آ (مغری موجب کلید کبری سالبه کلینتیج سالبه جزئیه) (۳): بسعض ب ج و کل ب آ فبعض ج آ (صغری موجب جزئيكری موجب كلينتيج موجب جزئيه) (١٩) بعض ب ج و لا شئ من ب آفیعض جلیس آ (مغری موجیجزئیکری سالبه کلینتیجسالبجزئیه)(۵)کل ب ج وبعض ب آفسعض ج آ (صغری موجبه کلید کری موجبه جزئیة بیموجبه جزئیه) (۲) کل ب ج وبعض ب لیس آ فبعض ج لیس آ (صغری موجب کلید کبری سالبدجز سینتیجد سالبدجز سید) تشریخ: ۔اس قصل میں شکل ٹالٹ کی شوا کط اور اس کے ضروب نتیجہ کو بیان کررہے ہیں۔ شكل ثالث كے نتيجہ دينے كيلئے بھى دوشرطيں ہيں (١) ايجاب صغرى (٢) كلية إحدالمقدمتين ان شرا لط کالحاظ کرنے کے بعداس شکل میں چھضر ، ب نتیجہ اور دس ضروب عقیمہ ہیں۔ ان ضروب نتيجه وعقيمه كمل تفصيل الطيصفحه برنقت ميس ملاحظه كري

## ﴿نِقشه شكل ثالث ﴾ مثال نتيجه مثال كبرى ميجد تمبر مغرى مثال صغري محبري بعض الناطق کل انسان موجبه كليه موجبه كليه كل انسان ناطق موچپ حيوان حيوان £7. بعض الناطق بعض الانسان كل انسان ناطق موجيه موچيه 11 حيوان حيوان يرتي 27. بعض الناطق ليس كل انسان ناطق لأشي من ساليد سالبدكليه 11 £7. بحجر الانسان بحجر بعض الانسان بعض الناطق ليس سالبد کا انسان ناطق ساليد بحيوان ليس بحيوان جزنتيه 27. بعض الحيوان كل انسان ناطق بعض الانسان موجبه كليه موجب ناطق 27. حيوان ية كير. ج موجييزتيه X X X 11 Y بعض الحيوان لاشئ من سالبدكليه بعض الانسان ساليد 11 ليس بحجر الانسان بحجر 27. حيوان × مالدجزنتي X × × ٨ 11 موجبكليه X سالبدكليه × X X موجبيرتني × X X -X 11 سالبدكليه × X X × 11 11 سالبدجز تير × × × X 11 11 × ×, × X X X X 11 X × X X 10 X X X X 14

فَصُلِّ: وَشَرَائِطُ إِنْتَاجِ الشُّكُلِ الرَّابِعِ مَعَ كَثُرَتِهَا وَقِلَّةِ جَدُوا هَا مَذُكُورَةٌ فِي الْمَبْسُوطَاتِ فَلا عَلَيْنَا لَوُ تُرِكَ ذِكُرُهَا وَكَذَا شَرَائِطُ سَائِرِ الْاَشْكَالِ بِحَسُبِ الُجِهَةِ لا يَتَحَمَّلُ آمُثَالُ رِسَالَتِي هَذِهِ لِبَيَانِهَا

ترجمہ: قصل: اورشکل رابع کی نتیجہ دینے کے شرائط اپنی کثر ت اوران کے نفع کے کم ہونے کے ساتھ بری کتابوں میں مذکور ہیں۔ پس ہم پر کوئی حرج نہیں اگران کوذکر نہ کیا جائے اور اس طرح باعتبار جہت کے تمام شکلوں کی شرائط بیان کرنے کیلئے میرے اس رسالہ جیسے رسائل متحمل نہیں ہوسکتے۔

تشریخ: ۔اس فصل میں شکل رابع کی شرائط اور قضایا موجہہ میں ان اشکال کی شرائط وغیرہ بیان نہ کرنے کاعذرکرہے ہیں۔

شكل رابع كے نتيجہ دينے كى شرائط بہت زيادہ ہيں اوران كافائدہ بھى كم ہے اس لئے معنِّف " نے ان کو یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ای طرح ان اشکال کو بھی یہاں پر ذکر نہیں کیا جن میں جہت ہوتی ہے کیونکہ میخفررسالہ اس کاستحمل نہیں ہے۔

شكل رابع كى شرائط كى ممل تفصيل إلى مطولات مين آئے گی مختصرا يہاں ہم ذكركرتے ہيں كه شکل رابع کی شرائط میں تفصیل ہے کہ دوباتوں میں ایک سے ایک بات ضرور ہو۔ دونوں مقدے موجبہ ہوں اور صغریٰ کلیہ ہویا دونوں مقدمے ایجاب وسلب میں مختلف ہوں اور کوئی ایک کلیہ ہو۔ ان شرا لطا کالحاظ کرنے کے بعد شکل رابع میں آٹھ ضروب نتیجہ اور آٹھ ضروب عقیمہ ہیں۔ ا گلے صفحہ پراشکال اربعہ کامشتر کے نقشہ دیا جاتا ہے جس میں ہراخمال کے آ کے سے اور غلط کی نشاندہی کی گئی ہے، سی کی جگہ ص اور غلط کی جگہ غ لکھا گیا ہے۔

| المنقشه اشكال اربعه صور صحيحه وغير صحيحه |          |          |         |             |              |      |  |
|------------------------------------------|----------|----------|---------|-------------|--------------|------|--|
| شكل رابع                                 | شكل ثالث | شكل ثاني | شكل اول | کبری        | مغرى         | تمبر |  |
| صا                                       | من       | غ        | ص۱      | موجبدكليه   | موجبه كليه   |      |  |
| 100                                      | ص۲       | غ        | غ       | موجبه جزئيه | 11           | ۲    |  |
| ص۳                                       | ص۳       | ص        | ۳۵۰     | سالبدكليد   | 11           | ۳    |  |
| صه                                       | ص        | Ė        | غ       | ماليہ جزئيہ | //           | ۳.   |  |
| Ė                                        | ص۵       | Ė        | ص       | موجبه كليه  | موجه برتي    | ۵    |  |
| ۼ                                        | غ        | ۼ        | . Ė     | موجبه جزئيه | . //         | 4    |  |
| ص۵                                       | ٣        | ص۲       | ص       | سالبه كلبيه | 11           | ۷    |  |
| ۼ                                        | Ė        | غ        | Ė       | ماليہ جزئيہ | 11           | ٨    |  |
| ص ٢                                      | Ė        | ص۳       | غ       | موجبه كليه  | مالبدكلير    | ٩    |  |
| ص ۷                                      | خ        | Ė        | غ       | موجبه جزئيه | 11           | 1.   |  |
| Ė                                        | Ė        | Ė        | غ       | مالبه كلبير | 11           | 11   |  |
| Ė                                        | Ė        | Ė        | غ       | نماليدجز ئي | 11           | 14.  |  |
| ۸0                                       | Ė        | ص        | Ė       | موجبه كليه  | مالبہ جز تیہ | 19~  |  |
| غ                                        | غ        | غ        | Ė       | موجبه جزئيه | 11           | الد  |  |
| غ                                        | Ė        | غ        | غ       | سالبه كليه  | 11           | 10   |  |
| غ                                        | Ė        | غ .      | Ė       | مالبهجز ئي  | 11           | İ    |  |

خلاصه: \_شرائط شكل اول: \_ ﴿ الله المجاب صغرى ﴿ ٢ ﴾ كلية كبرى : : ضروب نتيجه من ضروب عقيمة الشرائط شكل ثانى: \_ ﴿ الله المقدمتين في الكيف ﴿ ٢ ﴾ كلية كبرى : : ضروب نتيجه من ضروب عقيمة الشرائط شكل ثالث: \_ ﴿ الله المجاب صغرى ﴿ ٢ ﴾ كلية احدالمقدمتين : ضروب نتيجه من ضروب عقيمه الشرائط شكل داليع : \_ اليجاب المقدمتين مع كلية صغرى يا اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية احد المقدمتين: 

ضروب نتيجه من ضروب عقيمه م المقدمتين مع كلية صغرى يا اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية احد المقدمتين:

فَائِدَةٌ: وَلَعَلَّكَ عَلِمُتَ مِمَّا الْقَيْنَا عَلَيْكَ اَنَّ النَّتِيُجَةَ فِي الْقِيَاسِ تَتْبَعُ اَدُونَ الْمُقَدِّمَتَيْنِ فِي الْكَيْفِ هُوَ السَّلُبُ وَفِي الْكَيْ هُوَ الْجُزُئِيَّةُ الْمُقَدِّمَتَيْنِ فِي الْكَيْفِ هُوَ السَّلُبُ وَفِي الْكَيِّ هُوَ الْجُزُئِيَّةُ الْمُوَكَّبُ مِنُ كُلِيَّةٍ وَجُزُئِيَّةٍ اِنَّمَا فَالْقِيَاسُ الْمُرَكِّبُ مِنْ كُلِيَّةٍ وَجُزُئِيَّةٍ اِنَّمَا لَيْتِجُ جُزُئِيَّةً وَالْمُرَكِّبُ مِنْ كُلِيَّةٍ وَسَالِبَةٍ يُنْتِجُ سَالِبَةً وَالْمُرَكِّبُ مِنْ كُلِيَّةٍ وَجُزُئِيَّةٍ اِنَّمَا لَمُرَكِّبُ مِنَ الْكُلِيَّيَيْنِ فَرُبَمَا يُنْتِجُ كُلِيَّةً وَقَدْ يُنْتِجُ جُزُئِيَّةً وَاللَّهِ مُنْ الْكُلِيَّتَيْنِ فَرُبَمَا يُنْتِجُ كُلِيَّةً وَقَدْ يُنْتِجُ جُزُئِيَّةً

ترجمہ: فائدہ: شاید کہ تو جان گیا ہوگا اس بات سے جوہم بھھ پر ڈال بھے ہیں یہ کہ قیاس میں نتیجہ دو
مقد موں میں سے کیفیت اور کیمیت میں سے کم تر مقد مہ کے تابع ہوتا ہے کیف میں کم تر مقد مہ سالبہ
ہاور کم میں جزئیہ ہے ہیں وہ قیاس جوموجہ اور سالبہ سے مرکب ہواس کا نتیجہ سالبہ آئیگا اور جو کلیداور
جزئیہ سے مرکب ہواس کا نتیجہ جزئیہ آئیگا اور بہر حال جو (قیاس) دوکلیوں سے مرکب ہو بسا اوقات اس
کا نتیجہ کلیہ آئیگا اور بسا اوقات جزئی آئے گا۔

تشرت : بسیا کہ ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں کہ قیاس کا نتیجہ اخس اور ارذل کے تابع ہوتا ہے موجہ وسالبہ میں سے ارذل سالبہ ہوں جہ میں سے نتیجہ میں سے اخس جزئیہ ہاں لئے سالبہ وموجبہ میں سے نتیجہ سالبہ آئے گا اور کلیت و جزئیت میں سے نتیجہ جزئیہ آئے گا اگر دونوں سالبہ ہوں تو نتیجہ سالبہ اور اگر دونوں موجبہ ہوں تو شکل اول موجبہ ہوں تو شکل اول اور ٹانی میں نتیجہ موجبہ ہوگا اگر دونوں کلیہ ہوں تو شکل اول اور ٹانی میں نتیجہ کلیہ آئے گا کی وجہ ان شاء اللہ مطولات میں نتیجہ جزئیہ آئے گا اس کی وجہ ان شاء اللہ مطولات میں ردھیں گے۔

فَصُلٌ فِي الْإِقْتِرَانِيَّاتِ مِنَ الشَّرُطِيَّاتِ: وَحَالُهَا فِي الْاَشْكَالِ الْاَرْبَعَةِ وَالضُّرُوبِ الْمُنْتِجَةِ وَالشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ كَحَالِ الْإِقْتِرَانِيَّاتِ مِنَ الْحَمُلِيَّاتِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثَالُ الْمُنْتِجَةِ وَالشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ كَحَالِ الْإِقْتِرَانِيَّاتِ مِنَ الْحَمُلِيَّاتِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثَالُ الشَّكُلِ الْاَوْلِ فِي الْمُتَّصِلَةِ كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ حَيُوانًا وَكُلَّمَا كَانَ حَيُوانًا وَكُلَّمَا كَانَ حَيُوانًا كَانَ حَيُوانًا وَكُلَّمَا كَانَ حَيُوانًا وَكُلَّمَا كَانَ حَيُوانًا وَكُلَّمَا كَانَ حَيُوانًا وَكُلَّمَا كَانَ وَيُدُ إِنْسَانًا كَانَ جِسْمًا مِثَالُ الشَّكُلِ الثَّانِيُ كُلَّمَا كَانَ وَيُدُ إِنْسَانًا كَانَ جَسُمًا مِثَالُ الشَّكُلِ الثَّانِي كُلَّمَا كَانَ وَيُدُ إِنْسَانًا كَانَ جَسُمًا مِثَالُ الشَّكُلِ الثَّانِي كُلَّمَا كَانَ وَيُدَالِ النَّالَةِ وَلَا اللَّهُ الْمُعْتَبِعُ لَيْسَ الْبَتَّةَ إِنْ النَّالِيَ عَيُوانًا وَلَيْسَ الْبَتَّةَ إِذَا كَانَ حَجَرًا كَانَ حَيُوانًا يُنْتِعُ لَيُسَ الْبَتَّةَ إِنْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّالِيُ لَيْسَ الْبَتَّةَ إِنْ اللَّوْلُولُ فِي الْمُعْتَعِلَ النَّالِيَةُ إِلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِلُهُ اللَّيْ اللَّالِي اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةِ لَيْسَ الْبَيَّةَ إِذَا كَانَ حَجَرًا كَانَ حَيُوانًا لِيَعْلَمُ لَيْسَ الْمُنْ وَيُولِ اللَّالَةُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ ال

كَانَ زَيُدٌ إِنْسَانًا كَانَ حَجَرًا مِثَالُ الثَّالِثِ مِنْهَا كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ حَيُوانًا وَكُلُّمَا كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ كَاتِبًايُنْتِجُ قَدُ يَكُونُ إِذَا كَانَ زَيْدٌ حَيُوَانًا كَانَ كَاتِبًاوَ أَمَّاا لْإِقْتِرَانِيُّ الشَّرُطِيُّ الْمُؤلَّفُ مِنَ الْمُنْفَصِلاتِ مِثَالُهُ مِنَ الشَّكُلِ الْآوَّلِ إِمَّا كُلُّ اللهَ أَو كُلُّ جْ دْ وَدَائِمًا كُلُّ دْ هَ أَوْ كُلُّ دْ زْ يُنْتِجُ دَائِمًا إِمَّا كُلُّ ا بْ أَوْ كُلُّ جْ هَ أَوْ كُلُّ دْ زْ وَاِمَّا ٱلْإِقْتِرَانِيُّ الشُّرُطِيُّ الْمُرَكُّبُ مِنْ حَمُلِيَّةٍ وَمُتَّصِلَةٍ فَكَقَوُلِنَا كُلَّمَا كَانَ بِ جِ فَكُلُّ إِنْ اللَّهِ مَا يُنْتِجُ كُلُّمَا كَانَ بِ إِفَكُلُّ جِ الْ وَعَلَى هَذَا اللَّهِيَاسِ بَاقِي التَّرُكِيُبَاتِ ترجمہ: فصل قضایا شرطیہ کے قیاسات اقتر انبی کے بیان میں: ان کا حال جاروں اشکال، متیجہ دینے والی ضروب (اقسام) اور شرا لکامعتبرہ میں قضایا حملیہ کے قیاسات اقتر انبیکی طرح ہے برابر برابر شکل اول کی مثال شرطیه متصله میں بیہ کے لما کان زیدا نسانا الخ شکل ثانی کی مثال بیہ كلما كان زيد الخ شرطيه متصلي شكل ثالث كى مثال بيب كلما كان زيد الخ اوربهر حال وه قیاس افتر انی شرطی جوقضاً یا منفصلہ سے مرکب ہواس کی شکل اول کی مثال یہ ہے اما کل آب الخ اور باقى رباوه قياس اقتر انى شرطى جوحمليداورمتصله يمركب بهوتووه جيسے بهارا قول ب كلما كان ب الخ اورای پر باقی تر کیبات کوقیاس کرلو۔

تشری : \_ پہلے گزر چکاہے کہ قیاس اقترانی کی دوشمیں ہیں (۱) جملی (۲) شرطی ۔
ہیددونوں قسمیں اشکال اربعہ بضروب نتیجہ اورشرا لط کے اعتبار سے بالکل برابر ہیں کہ جس طرح جملی میں
متیجہ نکالا جاتا ہے اسی طرح شرطی میں نتیجہ نکالا جائیگا۔اس کی چندمثالیس مصنف ؓ نے ذکر کی ہیں جن کی
تفصیل

شکل اول شرطیه متعلد: (صغری) کلما کان زید انسانا کان حیوانا (کبری) کلما کان حیوانا کان جسما (متیجه) کلما کان زیدانسانا کان جسما د

شكل ثانى شرطيه متعلد: (مغرى) كلما كان زيد انسانا كان حيوانا (كبرى) ليس البتة

اذا كان حجرا كان حيوانا ( تتيج ) ليس البتة ان كان زيد انسانا كان حجرا

شکل ثالث شرطیه متصله: \_ (مغری) کلما کان زیدا انسانا کان حیوانا (کبری) کلما کان

زید انسانا کان کاتبا (میج )قد یکون اذاکان زید حیواناکان کاتبا۔

اگرافتر انی شرطی منفصلات یے بن رہا ہوتو اس میں شکل اول کی مثال جیسے (صغری) اما کل آب او کل جدد (کبری) دائما کل ده او کل د ز (نتیجه) دائما اما کل آب او کل جه او کل دز۔

فَصْلٌ فِى الْقِيَاسِ الْإِسْتِشْنَائِيَّ وَهُوَ مُرَكِّبٌ مِّنُ مُقَدِّمَتَيْنِ اَى قَضُيَتَيْنِ المُقَدِّمِ وَاَحَوَاتَهَاوَمِنُ ثَمَّ يُسَمَّى إِسُتِشْنَاءِ اَعْنِى إِلَّا وَاَنَ كَانَتِ الشَّرُطِيَّةُ مُتَّصِلَةً فَاسْتِشْنَاءُ عَيُنِ الْمُقَدَّمِ وَاَحَوَاتَهَاوَمِنُ ثَمَّ يُسَمَّى إِسُتِشْنَاءُ عَيْنِ الْمُقَدِّمِ وَاللَّهُ مُتَّصِلَةً فَاسْتِشْنَاءُ عَيْنِ الْمُقَدِّمِ يَسُنَّ بِعَيْنَ النَّالِى يُلْتِجُ رَفْعَ الْمُقَدَّمِ كَمَا تَقُولُ كُلَّمَاكَانَتِ يَسُتَّ عَيْنَ التَّالِى يَسُتِجُ وَلُوكَ التَّالِى يُسْتَجُ وَلُوكَ التَّالِي يُسْتَ بِطَالِعَةٍ وَإِنْ كَانَتُ مُنْفَصِلَةً حَقِيقِيَّةُ السَّمُ اللَّهُ ا

ترجمہ: فصل قیاس استثنائی کے بیان میں: وہ مرکب ہوتا ہے دومقدموں لینی دوا پے تضیوں سے کدان میں سے ایک شرطیداور دوسرا حملیہ ہواوران کے درمیان کلمہ استثناء واقع ہو میں مراد لیتا ہوالا اوراس کے اخوات کواورای وجہ سے اس کانام استثنائی رکھاجاتا ہے۔ پس اگر شرطیہ مصلہ ہوتو میں مقدم کا استثناء نتیجہ دی گا مقدم کے رفع ہونے کا (نقیض مقدم) جسیا کہتو کے گا محلما کانت الشمس الخے۔ اورا گرشر طیہ منفصلہ حقیقیہ ہوتو ان میں سے ایک کے جسیا کہتو کے گا محلما کانت الشمس الخے۔ اورا گرشر طیہ منفصلہ حقیقیہ ہوتو ان میں سے ایک کے

عین کا استناء دوسرے کی نقیف کا نتیجہ دیے گا اور برعکس (ایک کی نقیض کا استنادوسرے کے عین کا نتیجہ دیے گا استناء دوسرے کی نقیف کا استناء دوسرے کے عین کا نتیجہ دیے گا قتم دیے گا گا کا اور مانعۃ المخلو میں نتیجہ دیے گا قتم ثانی کا اور مانعۃ المخلو میں نتیجہ دیے گا قتم ثانی کا نہ کہ اول کا بہاں قیاس کی مباحث مجمل کلام کے ساتھ انہناء کو پہنچ گئی ہیں اور تفصیل بردی کتابوں کے سپر دہے اور اب ہم ملحقات قیاس میں سے بچھ جھے ذکر کریں گے۔

تشری : ۔اس فصل میں قیاس کی دوسری قتم قیاس استثنائی کو بیان کررہے ہیں۔

قیاس استنائی وہ ہے جس میں دوقضیوں میں سے پہلا شرطیہ اور دوسراحملیہ ہواور ان کے درمیان حرف استناء بھی موجود ہواور نتیجہ یانقیض نتیج بھی بعینہ اس میں مذکور ہو۔

اسكے نتیجہ كی وضاحت سے پہلے چندفوائد ذكر كئے جاتے ہیں۔

فا كده ﴿ الله الله الله المعتادية المحملة عنادية الخلوكويا كداس من جار احتمال بير اورشرطية المنفصلة عنادية المحملة عنادية الخلوكويا كداس من جار احتمال بير اورشرطية متصلة اتفاقية منفصلة اتفاقية منفصلة اتفاقية منفصلة اتفاقية مانعة المحملة 
فا کدہ ﴿ ٢٧ ﴾: ۔ اس کا کبری کیونکہ حرف استناء کے بعد واقع ہوتا ہے اس کے اس کواستناء کہتے ہیں اس کے نتیجہ نکا لنے کا طریقہ متصلہ اور منفصلہ میں الگ الگ ہے۔

منصله کا نتیجه نکالفی کاطریفته: پهلاقضیه مصله به قد دوسراقضیه یعنی کبری عین مقدم بوگایا عین تالی، نقیض مقدم بوگایا عین تالی، نقیض مقدم به وگایا نقیض مقدم به وگایا نقیض مقدم به وگایا نقیض مقدم به و نتیجه بین تالی آیگا اگر کبری نقیض تالی به تو نتیجه بین تالی آیگا۔ نقیض مقدم آیکا گادرا گر کبری عین تالی یا نقیض مقدم به تو نتیجه بین آیکا۔

قضيه منفصله هيقيه مين تيجه لكالخريقة: الريبلاتضيه منفصله هيقيه بي كرى الرعين

مقدم ہےتو نتیج نقیض تالی آئے اگر کبری عین تالی ہےتو نتیج نقیض مقدم آئے کا اگر کبری نقیض مقدم ہےتو نتیجین تالی آئے گااور اگر کبری نقیض تالی ہے تو نتیجہ عین مقدم آئیگا۔

قضيه منفصله مانعة الجمع مين تتيجه تكالنے كاطريقه: \_اگريبلاتضيه مانعة الجمع بين تتيجه تكالنے كاطريقه: \_اگريبلاتضيه مانعة الجمع بين تتيجه تكالنے كاطريقه: \_اگريبلاتضيه مانعة الجمع مين جار حالتیں ہیں اگر کبری عین مقدم ہوتو متیجہ نقیض تالی آئے گا اگر کبری عین تالی ہوتو متیجہ نقیض مقدم آئے گا اور اگر كبرى نقيض مقدم يانقيض تالى ہے تو متيج نبيس آئے گا۔

قضيه منفصله مانعة الخلومين عميجه لكالنے كاطريقه: اگريهلا قضيه مانعة الخلوبي تري نقيف مقدم ہوتو بتیجہ عین تائی آئے گا اگر کبری نقیض تالی ہےتو بتیجہ عین مقدم آئے گا اور اگر کبری عین مقدم یا عین تالی ہے تو متیج بیں آئے گا۔الحاصل: قیاس استثنائی میں بھی سولہ احتمال ہوئے جن میں دس ضروب · تیجه اور حیوضروب عقیمه بین \_ان کی ممل تفصیل به ما امثله نقشه مین ملاحظه کرین \_

المنقشه قياس استثنائي

|            |           | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |           |           |             |      |
|------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------|
| مثال نتيجه | مثال کبری | مثالصغرى                              | بيج       | کیری      | مغرى        | نمبر |
| فهوحيوان   | لكنهانسان | ان كان هذا انسانا فهو                 | عينال     | عين مقدم  | شرطيه متعله | 1    |
|            |           | حيوان                                 |           |           |             |      |
| ×          | ×         | ×                                     | ×         | عينال     | 11          | ۲    |
| ×          | ×         | ×                                     | ×         | نقيض مقدم | 11          | ۳    |
| فهوليس     | لكنه ليس  | ان كان هذا أنسانا فهو                 | نقيض      | نغيض تالي | 11          | lt.  |
| بانسان     | بحيوان    | حيوان                                 | مقدم      |           |             |      |
| فهوليس     | لكنهزوج   | هذاالعدداماان يكون زوجااو             | نقيض تالي | عين مقدم  | معقصله      | ۵    |
| بفرد       |           | فردا                                  |           |           | هيقي        |      |
| فهوليس     | لكنه فرد  | هذاالعدداماان يكون زوجااو             | نغيض      | عين تالي  | 11          | Y    |
| بزوج       | , ,       | فردا .                                | مقدم      | •         |             |      |

| فهوفرد     | لكنه ليس | هذا العدد اما ان يكون زوجا | عين تالي  | نقيض      | 11          | 4   |
|------------|----------|----------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|
|            | بزوج     | ار فردا                    |           | مقدم      | ,           |     |
| فهوزوج     | لكنه ليس | هذا العدد اما ان يكون زوجا | عين مقدم  | نقيض تالي | 11          | ٨   |
|            | بفرد     | او فردا                    |           |           |             |     |
| فهوليس     | لكنه شجر | هذا الشئ اما ان يكون شجرا  | نقيض تالي | عين مقدم  | مانعة الجمع | 9   |
| بحجر       |          | او حجرا                    |           |           |             |     |
| فهوليس     | لكنه حجر | هذا الشئ اما ان يكون شجرا  | نقيض      | عين تالي  | 11          | 1+  |
| بشجر       |          | او حجرا                    | مقدم      |           | ·           |     |
| ×          | ×        | ×                          | ×         | نقيض قدم  | 11          | 11. |
| ×          | ×        | . ×                        | ×         | نقيض تالي | 11          | ir  |
| ×          | ×        | ×                          | ×         | عين مقدم  | مانعة الخلو | 19~ |
| ×          | ×        | ×                          | ×         | عين تالي  | 11          | الد |
| فهولاحجر   | لكنه شجر | هذا الشيئ اماان يكون       | عين تالي  | نقيض      | //          | 10  |
|            |          | لاشجرا اولا حجرا           | •         | مقدم      | ·           |     |
| فهو لا شجر | لكنه حجر | هذا الشئ اماان يكون        | عين مقدم  | نقيض تالي | 11          | 17  |
|            |          | لاشجرا اولا حجرا           |           |           |             |     |

فَصُلُ: ٱلْاِسْتِقُواءُ هُو الْحُكُمُ عَلَى كُلِّ بِتَتَبُعِ ٱكْثُو الْجُزُئِيَّاتِ كَقُولِنَا كُلُّ حَيْوَانِ يُحَرِّكُ فَكُهُ ٱلْاسْفَلَ عِنْدَ الْمَصْغِ لِآنَا اسْتَقُرَيْنَا آَى تَتَبَعْنَا ٱلْاِنْسَانَ وَالْفَوَسَ حَيْوَانِ يُحَرِّكُ فَكُهُ ٱلْاَسْفَلَ عِنْدَ الْمُصْغِ وَالْإِسْتِقُرَاءُ اللَّهُ وَالْمِسْتِقُرَاءُ اللَّهُ وَالْمِسْتِقُرَاءُ اللَّهُ الْاَسْفَلَ عِنْدَ الْمَصْغِ وَٱلْإِسْتِقُرَاءُ الْمُخُوثِيَّاتِ الْمُسْتَقُورَيَةِ آَنَّ كُلَّ حَيُوانِ يُحَرِّكُ فَكَهُ ٱلْاَسْفَلَ عِنْدَ الْمَصْغِ وَٱلْإِسْتِقُرَاءُ الْمُخُوثِيَّاتِ الْمُسْتَقُورَيَةِ آَنَّ كُلَّ حَيُوانِ يُحَرِّكُ فَكَهُ ٱلْآسُفَلَ عِنْدَ الْمَصْغِ وَٱلْإِسْتِقُرَاءُ لَا اللَّكُلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ ال

یسحو ک فکه الاسفل عند المضغ (برحیوان چباتے وقت اپ نیچوا لے جڑے کو ہلاتا ہے)

کونکہ ہم نے استقراء اور جنجو کی انسان، گھوڑے، اونٹ، گدھے، پرندوں اور درندوں کی تو ہم نے

سب کوائی طرح پایا پس ہم نے ان تلاش شدہ جزئیات کی جنجو کے بعد تھم لگا دیا کہ ہر حیوان چباتے

وقت اپ نیچ والے جڑ ہے کو حرکت دیتا ہے۔ اور استقراء یقین کافائدہ نہیں دیتا اور سوااس کے نہیں

کہ (اس سے) غالب گمان حاصل ہوجاتا ہے بوجہ اس بات کے جائز ہونے کے کہ اس کلی کے تمام افراد

اس حالت پرنہ ہوں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ گر چھواس صفت پرنہیں ہے بلکہ وہ اپ او پر والے جڑ رے کو

ہلاتا ہے۔

تشری : شروع میں میگزر چکا ہے کہ ججت کی تین تشمیں ہیں ﴿ا﴾ قیاس ﴿۲﴾ استقراء ﴿۳﴾ تمثیل ۔اس فصل میں ججت کی دوسری قتم استقراء کو بیان کررہے ہیں۔

تعریف استفقر اء: کسی کلی کے افراد میں جبتو اور تنج کرکے کوئی خاص چیز یا وصف مشتر کہ طور پران
میں دیکھنے کے بعداس کلی کے تمام افراد پراس وصف کا حکم لگا دینے کو استقراء کہتے ہیں جیسے ہم نے
حیوانیت کے اکثر افراد مثلا انسان، گائے ، جینس ، اونٹ وغیرہ کو دیکھا کہ وہ کوئی چیز چباتے وقت اپنا
پنچوالا جبڑ اہلاتے ہیں او پروالا جبڑ انہیں ہلاتے پھر ہم نے حیوانیت کے تمام افراد پریتھم لگا دیا کہ تمام
حیوان چباتے وقت منہ کا نیچو والا جبڑ اہلاتے ہیں اس کو استقراء کہتے ہیں لیکن چونکہ استقراء یقین کا
فائدہ نہیں دیتا اسلئے بیتھم یقنی نہیں ہے۔ بلکہ سنا گیا ہے کہ گر چھے چباتے وقت اپنے نیچوا الے جبڑ ک

استقراء کی پھردوتسمیں ہیں ﴿ ا﴾ استقراء تام ﴿ ٢ ﴾ استقراء غیرتام۔

استنقراءتام: \_ جس میں کلی کے تمام افراد دیکھ کر پھر تھم لگایا جائے اور بیلقین کا فائدہ بھی دیتا ہے جیسے ہم نے تپائی پر پڑی ہوئی تمام کتابوں کو دیکھا کہ ان میں بند ہونے کی وصف پائی جاتی ہے تو ہم نے ان سب پر بند ہونے کا تھم لگا دیا۔ بیاستقراءتام ہے اس میں چونکہ تمام افراد کو دیکھ کر تھم لگا یا جاتا ہے اس کے بیلیقین کا فائدہ دیتا ہے۔

استنقراء غیرتام: کسی کلی کے اکثر افراد کود مکھ کر کھم لگادیا جائے جیسا کہ ہم گزشتہ مثال بیان کر چکے ہیں یہ یقین کافائدہ ہیں دیتا۔

فَصُلٌ اَلتَّمُثِيلُ: وَهُوَ إِثْبَاتُ حُكُمٍ فِي جُزُئِيٍّ لِوُجُودِهٖ فِي جُزُئِيِّ اخَرَ لِمَعْنَى جَامِع مُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا كَقَوُلِنَا ٱلْعَالَمُ مُوَّلَّفٌ فَهُوَ حَادِثٌ كَالْبَيْتِ وَلَهُمْ فِي إِثْبَاتِ أَنَّ الْاَمْرَ الْمُشْتَرَكَ عِلَّةٌ لِلْحُكْمِ الْمَدَدُكُورِ طُرُقَ عَدِيْدَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْاصُولِ وَالْعُمُدَةُ فِيُهَا طَرِيُقَانِ آحَدُهُمَا الدُّورَانُ عِنْدَ الْمُتَأْخِرِيْنَ وَالْقُدَمَاءُ كَانُوا يُسَمُّونَهَا بِالطَّرُدِ وَ الْعَكْسِ وَهُوَ اَنْ يَّدُورَ الْحُكُمُ مَعَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكِ وُجُودًا وَعَدُمًا اَى إِذَاوُجِدَ الْمَعُنَى وُجِدَ الْحُكُمُ وَإِذَاانُتَفَى الْمَعْنَى إِنْتَفَى الْحُكُمُ فَالدُّورَانُ وَلِيُلّ عَلَى كُونِ الْمَدَارِ اَعْنِى الْمَعُنَى عِلَّةً لِلدَّائِرِاَيِ الْحُكْمِ وَالطُّرِيْقُ الثَّانِيُ اَلسَّبُرُ وَالتَّقُسِيُمُ وَهُوَ اَنَّهُمْ يَعُدُّونَ اَوُصَافَ الْآصُلِ ثُمَّ يُثُبِتُونَ اَنَّ مَا وَرَاءَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكِ غَيْرُ صَالِح لِاقْتِضَاءِ الْحُكْمِ وَذَٰلِكَ لِوُجُودِ تِلْكَ الْاوْصَافِ فِي مَحَلِّ اخَرَ مَعَ تَخَلُّفِ الْـحُـكِمِ عَنُـهُ مَثَلاً فِـى الْمِثَالِ الْمَذْكُورِيُقُولُونَ إِنَّ عِلَّةَ حُدُوثِ الْبَيْتِ إِمَّا الْإِمْكَانُ آوِالْـ وُجُـ وُدُ آوِ الْـ جَـ وُهَـ رِيَّةُ آوِ الْـ جِسُمِيَّةُ آوِ التَّالِيُفُ وَلا شَيٍّ مِنَ الْمَذُكُورَاتِ غَيْرَ التَّالِيُفِ بِـصَالِحِ لِـكُونِهِ عِلَّةً لِلْحُدُوثِ وَالْالْكَانَ كُلُّ مُمْكِنِ وَكُلُّ جَوُهَرٍ وَكُلُّ مَوْجُودٍ وَكُلَّ جِسُم حَادِثًا مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ تَعَالَى وَالْجَوَاهِرَ الْمُجَرَّدَةَ وَالْآجُسَامَ الْآثِيْرِيَّةَ لَيُسَتُ كَذَٰلِكَ

ترجمہ: فصل جمنیل وہ ایک جزئی والاعم دوسری جزئی میں ثابت کرنا ہے ان دونوں کے درمیان ایک معنی جامع اور مشترک ہونے کی وجہ ہے جیسے ہمارا قول المعالَم مؤلف فھو حادث کالبیت (جہان مرکب ہے پس وہ حادث ہے گھر کی طرح) اور علماء اصول کیلئے اس بات کو ثابت کرنے میں کہ امر مشترک تھم مذکور کی علت ہوتا ہے متعدد طریقے ہیں جواصول فقہ میں مذکور ہیں اور دو طریقے ان میں

سے عمدہ ہیں پہلاطریقہ دوران کا ہے متا خرین کے ہاں اور متقد مین اس کا نام طردو عس رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حکم معنی مشترک کے ساتھ باعتبار وجود اور عدم (دونوں) کے گھو ہے لینی جب معنی مشترک بایا جائے تو حکم بھی بایا جائے تو حکم بھی بایا جائے تو حکم بھی یہ بایا جائے تو حکم بھی بایا جائے اور دوسراطریقہ سرو گھومنا) دلیل ہے اس پر کہ گھومنے کی جگہ لینی معنی علت ہے گھومنے والے حکم کیلئے۔ اور دوسراطریقہ سرو تقدیم کا ہے اور وہ یہ ہے کہ علاء اصل کے اوصاف کو ثارکرتے ہیں پھراس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ معنی مشترک کے علاوہ کوئی وصف حکم کے تقاضا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور یہ (صلاحیت نہ رکھنا) اس مشترک کے علاوہ کوئی وصف حکم کے تقاضا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور یہ (صلاحیت نہ رکھنا) اس مثال نہ کور میں علاء کہتے ہیں کہ مدوث بیت کی علت امکان ہے ، یا وجود ہے ، یا جو ہریت ہے ، یا جسمیت مثال نہ کور میں علاء کہتے ہیں کہ مدوث بیت کی علت امکان ہے ، یا وجود ہے ، یا جو ہریت ہے ، یا جسمیت نہیں رکھتا کہ وہ صدوث کی علت ہے ورنہ تو ہر کہن ، ہر جو ہر ، ہر موجود اور ہر جم حادث ہوگا با وجود یکہ نہیں رکھتا کہ وہ صدوث کی علت ہے ورنہ تو ہر کہن ، ہر جو ہر ، ہر موجود اور ہر جم حادث ہوگا با وجود یکہ واجب تعالی اور جو اہر مجر دہ واور اجسام اثیر ہے اس طرح نہیں ہیں۔

تشريح: الفل من جت كيسري سممثل كابيان --

اس میشل کونقہاء قیاس کہتے ہیں جس کو قیاس کیا جائے اس کومقیس ،جس پر قیاس کیا جائے اس کومقیس علیہ اور معنی مشترک کوعلت کہتے ہیں۔ بہر حال اس کی تعریف جومصیّف نے کی واضح ہے کہ ایک جزئی والاعکم دوسری جزئی میں ثابت کرنا کسی معنی جامع اور مشترک کی وجہ ہے جیسے المعالَم مؤلف فہو حادث کا لبیت لین گھر مرکب ہونے کی وجہ سے حادث ہاس پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ عالم بھی حادث ہے کیونکہ یہ بھی مرکب ہے علاء اصول متعدد طریقوں سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ امر مشترک تھی حادث ہوتا ہے جن میں سے دوطر لیقے عمدہ ہیں۔ پہلا طریقہ : متا خرین کے ہاں اس کانام دوران ہے اور متقد مین اس کانام طرد و عکس رکھتے ہیں۔ یعنی جب معنی مشترک تا ہوتا ہے جن میں اس کانام طرد و عکس رکھتے ہیں۔ یعنی جب معنی مشترک تا بیا جائے ہودران اس بات مشترک تا بیا جائے ہودران اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہی معنی مشترک تا کہ اللہ ہوگا کہ یہی معنی مشترک تھم کی علت ہے۔ دوسرا طریقہ : ہر و تقسیم کا ہے ہر لفتہ امتحان کرنے کو

کہتے ہیں (قاموس) اور یہاں سرکا مطلب ہے ہے کہ تقیس علیہ کے اوصاف کوغور سے معلوم کر کے بیہ چلائیں کہ ان میں سے کون سا ایسا وصف ہے جو مقیس مقیس علیہ میں مشترک ہے۔ اس طریقہ کا حاصل ہی ہے کہ اصل اور مقیس علیہ کے سارے اوصاف کو د کھے کراس بات کو ثابت کیا جائے کہ معنی مشترک کے علاوہ کوئی اور وصف تھم کا تقاضا نہیں کرسکتا اور تھم کی علت نہیں بن سکتا کیونکہ باتی اوصاف الی جگہ میں ہیں کہ ان سے تھم مخلف ہے۔ جبیبا کہ فہ کورہ بالا مثال میں اصل یعنی بیت کے اوصاف کو د یکھا گیا تو اس میں مندرجہ ذیل اوصاف پائے گئے امکان، وجود، جو ہریت، جسمیت اور مرکب ہونا جن میں سے ترکیب کے علاوہ کوئی وصف بھی حدوث کی علت نہیں بن سکتا ور نہ تو ہمکن، ہر جو ہر، ہر موجود اور ہرجسم حادث ہوگا حالا نکہ واجب تعالی جو اہر مجردہ وغیرہ حادث نہیں ہیں

فَا كَدُه: -جواہر مجرده اور اجسام اثیریکا حادث نه ہونا پیفلاسفہ کا باطل نظریہ ہے تیجے یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز حادث ہے جیسا کہ ارشا دربانی ہے کہ لُ مَنْ عَلَیْهَا فَانِ وَ یَبُقلٰی وَجُهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِکْرَامِ وَ

